

# أزوا عمطها

صه دو تم

مافظافروغ حسن

مكتب اردود انجسط

## ص رتب

| صفحہ نمبر | عثوان                                             | نمبرشار |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|
| 6         | انتاب                                             |         |
| 4         | المومنين سيده ام سلمه البيت ابي اميه              | . 1     |
| 47        | باب ٧- ام المومنين سيده زينب فينت جعش             | ٢       |
| 91        | باب ٨- ام المومنين سيده جوريد فينت حارث           | ٣       |
| 1112      | باب ٩- ام المومنين سيده ام حبيبه "بنت ابي سفيان " | ~       |
| Ira .     | باب ١٠- ام المومنين سيده صفيه "بنت حيى            | ۵       |
| r-0       | باب ۱۱ - ام المومنين سيده ميمونه «بنت حارث        | ۲       |
| rei       | باب ۱۲- گلدسته احادیث                             | 4       |
| 742       | كابيات                                            | ٨       |

#### انتساب

المیہ مرحومہ اقبال جمال بیگم کے نام 'جس کی شخصیت شرم و حیا کے زیور سے مزین اور جس کا ول کتاب اللہ کی محبت کے نور سے منور تھا جس کی باوفا اور پرخلوص رفاقت نے مجھے زندگی کی بے پایاں مسرتوں اور بے کراں راحتوں سے شاد کام کیا اور جس نے اپنی فانی زندگی کے سفر کا اختیام اپنے اللہ کی وحدانیت اور اس کے مسول کی رسالت کی شمادت دیتے ہوئے کیا۔ مدا اس کی قبر کو جنت کا ایک باغیجے بنا دے۔ آمین!

حافظ افردغ حسن

خدا کی راہ میں تین بار سفر ہجرت کی سختیاں اور صعوبتیں برداشت کرنے والی شخصیت

ام المومنين سيده ام سلمة بنت ابي اميه

| صفحہ | عنوانات                                | نمبرشار |  |
|------|----------------------------------------|---------|--|
| 4    | اجمالي تعارف                           |         |  |
| 1.   | خاندانی حالات                          | r       |  |
| 11   | پہلی شادی                              | -       |  |
| JI.  | ایمان کی نعمت                          | ٣       |  |
| 14   | بجرت جيث                               | ۵       |  |
| 10   | ابوطالب کی پناہ میں                    | Y       |  |
| 14   | قریشی سفارت کی کارگزاری سیدهٔ کی زبانی | 4       |  |
| M    | مهاجرین کے بلند کردار کا حبشہ پراڑ     | A       |  |
| 22   | مدینے کی طرف بجرت                      | 9       |  |
| ۲۳   | واستان مصيبت                           | (+      |  |
| 44   | سيدة مديخ ميل                          | ı,      |  |
| 44   | غم کا پیاڑ                             | Ir      |  |
| m.   | ام المومنين ہونے كا لازوال شرف         | I       |  |
| 44   | مرة كالمجره                            | » In    |  |
| mm   | سرت کے روش پہلو                        | 10      |  |
| h-   | ام المومنين كى بيان كرده چند احاديث    | n       |  |
| 44   | وفات                                   | 14      |  |

یوی نے اپنے شوہر سے کہا: " میں نے سا ہے کہ اگر کی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں انقال کرجائے اور وہ عورت اس کے بعد دو سرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے فردوس بریں میں داخل کرے گا۔ اس طرح کسی مرد کی یوی اس کی زندگی میں فوت ہوجائے اور وہ مرد اس کے بعد دو سرا نکاح نہ کرے تو فدائے کریم و رحیم اس مرد کو بھی جنت کی نعموں سے بسرہ ورکر تا ہے۔ آؤ ہم دونوں عبد کرلیں کہ جو بھی پہلے دنیا سے کوچ کرجائے دو سرا اس کے بعد مجرد زندگی گزارے۔"

بیوی کی یہ محبت بھری باتیں س کر شوہرنے کہا:"کیا تم میری بات مانو ج"

"کیوں نہیں؟ اس سے بردھ کر میری اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟" بیوی نے برجستہ جواب دیا۔

اپنی باوفا رفیقہ حیات کا جواب اثبات میں پاکر شوہر نے خیرخواہی اور ولی درور کے انداز میں کما: "تو سنو! اگر میں پہلے مرحاول تو میرے بعد ضرور نکاح کرلیناد" اس تھیجت کے بعد شوہر نے بارگاہ سرب العزت میں سرمجزو نیاز

جھكا كر بوے الحاح و زارى سے دعا ما كى:

" اے مولائے کریم! اگر میں اپنی اس پیکر مر و وفا ہوی کی زندگی میں مرجاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دینا۔"

یہ عظیم المرتبت اور انسانی فطرت کی ماہر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها تھیں اور ان کے شوہر جن سے وہ دائمی رفافت اور ابدی انسیت کے مضوبے بنا رہی تھیں' دین حق کے شیدائی اور اللہ کے رسول کے محب صادق' ابوسلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔

#### خانداني حالات

حضرت ام سلمہ کا اصل نام ہند' باپ کا نام ابی امیہ بن مغیرہ تھا۔ آپ
کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بن مخزوم سے تھا۔ ان کے والد اپنی
سخاوت اور داد و دہش کے باعث پورے قبیلے میں معزز اور نامور تھے۔ ان
کا دسترخوان بڑا وسیع اور کشادہ تھا۔ دوران سفر اپنے تمام ساتھیوں کی خوراک
اور دو سری ضروریات کی ذے داری بڑی فراخدلی سے پوری کرتے' اس لئے
لوگ انہیں ذادالراکب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مورخین نے سیدہ ام
سلمہ کا شجرہ نب اس طرح بیان کیا ہے۔

بند (ام سلمة ) بنت ابوا مينه (سهيل)بن مغيره بن عبدالله بن عمرو بن

والدہ کا نام عا مکہ بنت عامر تھا اور وہ خاندان فراس سے تھیں۔
تاریخ و سیرت کی کتابیں حضرت ام سلمہ کے سال ولادت کے متعلق خاموش ہیں لیکن اس روایت کی روشنی میں جس میں آپ کا سال وفات ساتھ ہی وفات کے وقت آپ کی عمر سمال بنائی ساتھ ہی وفات کے وقت آپ کی عمر سمال بنائی

گئی ہے' آپ کا سال ولادت متعین کیا جاسکتا ہے جو تقریباً اس عام الفیصل یعنی بعثت سے و سال قبل بنتا ہے۔

تهلی شادی

حضرت ام سلمہ کی پہلی شادی دور جاہلیت ہی میں ان کے چیا زاد بھائی ابوسلمہ سے ہوئی۔ بابو سلمہ کا تعلق بھی بنی مخزوم سے تھا۔ ان کی کئیت ابوسلمہ اصل نام عبداللہ اور باپ کا نام عبداللہ تھا۔ ان کی والدہ آنحضور کی حقیق پھوپھی حضرت برہ تھیں۔ ابوسلمہ نے بھی ابولہب کی لونڈی توبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس طرح وہ حضور کے پھوپھی زاد اور رضاعی بھائی تھے۔ اس قریبی تعلق اور رشتے کی وجہ سے حضور کو ان سے بے حد محبت تھی۔

#### ایمان کی نعمت

ابوسلم ایک سلیم الفطرت کیا کباز اور صحیح الفکر نوجوان تھے۔ حق پہندی اور راست گوئی ان کا شیوہ تھا۔ جو نہی حضور یے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور خدا کا پیغام ان سعید روحوں تک پہنچنا شروع ہوا جن سے آپ کے تعلقات خدا کا پیغام ان سعید روحوں تک پہنچنا شروع ہوا جن سے آپ کے تعلقات باہمی اعتاد پر قائم تھے 'حضرت ابوسلم اجمی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوگئے۔ جن تک توحید کی دعوت براہ راست زبان حق ترجمان کے ذریعے ہوئے۔ جن تک توحید کی دعوت براہ راست زبان حق ترجمان کے ذریعے پہنچی۔ اسلام کا سچا اور دل موہ لینے والا پیغام قلب و زبمن کی گرائیوں میں جگہ کرگیا اور زندگی میں انقلاب آگیا۔ بعض سیرت نگاروں نے انہیں سب جگہ کرگیا اور زندگی میں انقلاب آگیا۔ بعض سیرت نگاروں نے انہیں سب بہلے ایمان لانے والوں میں گیارہویں نمبر پر شار کیا ہے لیمن ابن سعد ' ابن اشیر اور دو سرے تمام سیرت نگار ان کو ان فرزندان ابن بشام ' طبری' ابن اشیر اور دو سرے تمام سیرت نگار ان کو ان فرزندان توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ توحید کی فہرست میں شار کرتے ہیں جو دعوت اسلامی کے ابتد ائی تین سالہ

خفیہ دور میں دامن رسالت پناہ سے دابستہ ہوگئے تھے اور جنہوں نے یہ دابستگی ہر قبت پر اور بردی سے بردی قربانی دے کر قائم رکھی تھی۔

حضرت ام سلمہ اور ابوسلمہ کی ذہنی و فکری ہم آہنگی اور یک رنگی مثالی بھی ۔ دونوں ہی حضور کی صداقت وامانت 'حسن اخلاق اور شرافت نفس کی اعلیٰ خوبیوں سے آگاہ تھے' اس لیے ام سلمہ کو تخریک اسلامی کا ساتھ دینے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی' وہ بھی اپ شوہر کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل ہوکر خدا کے برگزیدہ اور پندیدہ بندوں میں شامل ہوگئیں۔

دعوت و تبلیغ کے ابتدائی تین سال گزرنے کے بعد جو نمی دعوت عام کا سلسلہ شروع ہوا ، مخالفتوں اور مزاحمتوں کا طوفان اللہ پڑا۔ اہل مکہ کلمہ توحید ادا کرنے والوں کی زبانیں بند کرنے کے لئے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نت نیا حربہ استعال کرتے۔ خدا کے دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش اپنی جان اور عزت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھی۔ حرم شریف میں جان اور عزت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھی۔ حرم شریف میں اسلامی طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے اور اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کرنے کی ایسی بھیانہ اور ظالمانہ سزا ملتی جس کے تصور ہی سے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

حفرت ام سلمہ اور حفرت ابوسلم بھی دو سرے حق پرستوں کی طرح دین کی خاطر ہر سختی ' ہر تکلیف اور ہر مصیبت برداشت کرتے رہے اور جادہ حق پر بوری ثابت قدمی سے جے رہے۔

اجرت عبشه

جوروتعدی اور ظلم و تشدد کے مہیب اندھیروں میں حضور ؓ نے اپنے جال بار میں اور فداکاروں کو اواز تاریخ میں اندھیروں میں حضور اُنے اپنے جال

حبشہ چلا جائے۔ وہاں ان کے لیے امن ہوگا، فرہبی آزادی ہوگی کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک وسیع القلب اور انصاف پند فرمانروا ہے۔

عبشہ کے عاتھ قریش کے تجارتی تعلقات زمانہ قدیم سے قائم تھے۔ وہاں کی آب و ہوا' رسم و رواج اور طرز معاشرت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ حضورا کی طرف سے اجازت ملنے پر پندرہ افراد کا ایک قافلہ جس میں جار باہمت خواتین بھی تھیں' اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا گھر بار' اپنا کاروبار اور این قریب ترین رشتے واروں کو چھوڑ کر کے سے نکل بڑا اور منزلیں طے کرتا ہوا ساحل سمندر پر جاپنچا۔ کفار قرایش کو جب ان کے شہر سے نکل جانے کی خبر ہوئی تو وہ تعاقب میں چل کھڑے ہوئے۔ خوش قسمتی سے مهاجرین کا بیہ قافلہ بندرگاہ پننچا تو اس وقت دو بحری جماز حبشہ جانے کے لئے تیار کوے تھے۔ پانچ درہم فی کس کرایہ طے ہوا۔ اس طرح یہ لوگ ان جمازوں کے ذریعے بخیر و عافیت حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اسلام کی تاریخ میں جرت کا یہ پہلا واقعہ نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں پیش آیا۔ مهاجرین کے اس مقدس قافلے میں حضرت ام سلمہ اور ان کے خاوند ابوسلمة بهي شامل تق

حبشہ میں میلمان اپنا وقت امن اور چین سے گزار رہے تھے۔ ادکام خداوندی کی بجا آوری میں کوئی مزاحت نہ تھی گر انہیں خبر ملی کہ قرایش مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہو گئی ہے اور وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی مہاجرین حبشہ میں اپنے محبوب رہنما اور ہادئ کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان سے اخلاقی و روحانی فیوض و برکات حاصل کرنے کا شوق پوری قوت سے پیدا ہوا۔ ابن سعد کے مظابق تمام مہاجرین حبشہ 'کمہ روانہ ہوئے۔ جب حق کی راہ میں مصبتیں جھینے والوں کا یہ قافلہ شہر کے قریب پنچا تو بن کنانہ کے ایک آدی سے ملاقات ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ قریش بدستور اسلام دشمنی کی قدیم روش پر قائم ہیں۔ آپس میں مشورے کے بعد ہی طے ہوا کہ اب حبشہ واپس جانے کے بجائے حضور اس خدمت ہی میں حاضری دی جائے۔

واپس آنے والا ہر شخص کی نہ کی قریثی سردار کی پناہ لے کر کے میں داخل ہوا۔

حضرت ابوسلم الو ان کے ماموں ابوطالب نے پناہ دی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی حضرت ابوسلم اور حضرت ام سلم الا کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے آبائی شہر پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ابوطالب کی پناہ میں

ابوطالب نے ام سلمہ اور ان کے شوہر ابوسلمہ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ مگر پناہ لینے والوں کے قبیلہ بنی مخزوم کے لوگوں کو یہ بات پیند نہ آئی۔ ابن اسخی کا بیان ہے کہ اس قبیلے کے لوگ جمع ہوکر ابوطالب کے پاس آئے اور کمنے لگے:

" اپنے بھینج کو آپ نے پناہ میں لے رکھا ہے مگر ہمارے آدی سے آپ کا کیا واسطہ؟"اس پر ابو طالب نے جواب دیا:

" محمد صلی الله علیه وسلم) میرا بھتیجا ہے تو ابوسلمہ میرا بھانجا۔ جب میں اپنے بھتیج کو پناہ دے سکتا ؟"

بن مخزوم کے لوگوں نے ابوطالب سے جھڑا کرنا چاہا تو ابولہ جو اپنی اسلام وشنی میں سب سے بردھا ہوا تھا۔۔۔ اچانک صلہ رحمی کے جذبے سے

مغلوب موكربول الما:

" اے بنی مخزوم! تم نے شخ (ابوطالب) کے ساتھ بہت کچھ کرلیا اور تم ان پربرابر دباؤ ڈالتے جارہے ہو۔ خدا کی قتم! یا تو تم ان کو تنگ کرنے سے باز آجاؤ نہیں تو میں بھی ان کی حمایت میں کھڑا ہوجاؤں گا۔"

قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ ابولہب کی بیہ بات من کر گھرا گئے اور بولے: "اے ابوعتبہ ہم تم کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔"

حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں پرمشرکین مکہ کاظلم و ستم شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پھرجبشہ کی طرف نکل جانے کی اجازت دے دی۔ یہ ملک اسلام کے شیدائیوں کے لئے امن کی جگہ ثابت ہوچکا تھا، چنانچہ ۲ بعد بعثت کے آغاز میں دو سری ہجرت ہوئی۔ قریش نے اس ہجرت کو روکنے کی بردی کوشش کی کئے جات نکلنے والوں کو بے حد شک کیا اور ان کے راستے میں قتم قتم کی مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کیں لیکن ابن سعد کے مطابق اس موقع پر ۸۳ مرد اور ۱۸ عورتیں جبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان ایک سو ایک ارباب وفا میں حضرت ام سلمہ اور ان کے خاوند ابوسلمہ بھی شامل تھے۔ یہ خوش قسمت اور قدی صفت جوڑا دو سری مرتبہ اپنے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ اور قدی صفت جوڑا دو سری مرتبہ اپنے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر غربت کی ذندگی اختیار کرنے پر دل و جان سے راضی ہوگیا تھا۔

مهاجرین کے اس پاکباز قافلے میں ہر خاندان قریش کے نوجوان شامل سے۔ اسلام کے شدید ترین دشمنوں کے عزیز ترین لخت جگر بھی اپنے وطن کو خیریاد کہہ چکے تھے۔ اس جرات مندانہ انقلابی اقدام نے قائدین قریش کا ضمیر ضرور جھنجھوڑا ہوگا اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا کہ ان کے وہ عزیز جو

اپنے نصب العین کی خاطر اتن بردی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں' ضرور ایسے سرچشنے سے فیض حاصل کررہے ہیں جو زندگی بخش بھی ہے اور انقلاب آفرین بھی۔

اہل قریش نے باہمی مشورے سے طے کیا کہ شاہ نجاشی والی حبشہ کے پاس ایک سفارت بھیجی جائے۔ وہ اسے اس بات پر راضی کرے کہ کے سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے اور ان کے حوالے کردے۔

سفارت کے ارکان عمرہ بن العاص اور عبداللہ بن ابی رہیجہ مقرر موئے۔ وہ فیمتی ہدیوں اور تحفول کے ساتھ نجاشی کی خدمت میں حاضر موئے۔

قریش سفارت کی کارگزاری سیده ام سلمانی زبانی

حضرت ام سلمہ مهاجرین حبشہ میں شامل تھیں۔ انہوں نے حبشہ میں قریثی وفد کی کارگزاری اپنے ایک مفصل اور طویل بیان میں پورے شرح و مسلم سلم کا یہ بیان تاریخی لحاظ سے نمایت مسط سے بیان کی ہے۔ حضرت ام سلمہ کا یہ بیان تاریخی لحاظ سے نمایت اہم اور قیمتی دستاویز ہے۔ اس سے ایک طرف قبل از اسلام عربوں کی نمہی کا افلاقی اور معاشرتی زندگی کا ایک واضح نقشہ سامنے آتا ہے اور دوسری طرف اسلام کی اصلاحی اور انقلابی تعلیمات کے تمام روشن پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں۔

حضرت ام سلمہ کے اس تاریخی بیان کو ابن اسلق اور امام احد نے ان سے روایت کیا ہے جس میں وہ فرماتی ہیں:

" قرایش کے سے دونوں ماہر سیاست سفیر یعنی عمرو بن العاص اور عبداللہ

بن ابی ربید مارے تعاقب میں حبشہ پنچے۔ پیلے انہوں نے نجاثی کے درباریوں اور امرا میں خوب خوب مدیے تقیم کیے۔ سب کو اس پر راضی كرلياكه وہ مهاجرين كو واپس كرنے كے لئے متفقه طور ير بادشاہ ير زور واليس ك- پر نجاشى سے ملے اور اس كو بيش قيمت نذرانے دينے كے بعد كما:" جارے شرکے چند ناوان لونڈے بھاگ کر آپ کے پاس آگئے ہیں اور قوم کے بزرگوں اور معززین نے ہمیں آپ کے پاس ان کی والیس کی ورخواست كرنے كے لئے بيمي ہے۔ يہ اڑكے مارے دين سے بھى فكل گئے ہيں اور آپ کے دین میں بھی واخل نہیں ہوئے ہیں 'بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نكال ليا ہے۔" ان كى بات ختم ہونے ير اہل دربار ہر طرف سے كنے لكے:" ایسے لوگوں کو ضرور واپس کردینا چاہیے۔ ان کی قوم کے لوگ زیادہ جائے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے۔ انہیں رکھنا ٹھیک نہیں۔" مگر نجاشی نے برکر كها:" اس طرح تومين انهين حوالے نهيں كرون گا۔ جن لوگون نے اپنا ملك چھوڑ کرمیرے ملک پر اعتاد کیا ہے اور یمال پناہ لینے کے لئے آئے ہیں' ان ے میں بے وفائی نہیں کرسکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر شخفیق کروں گا کہ بیہ لوگ ان کے بارے میں جو کھ کتے ہیں' اس کی حقیقت کیا ہے ؟" چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو اینے دربار میں بلا بھیجا۔

خباش کا پیغام پاکرسب مهاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم تو وہی ہے کم و کاست بیان کریں گے خواہ خباش ہمیں رکھ یا نکال دے۔ وہ دربار میں پنچ تو چھوٹے ہی خباش نے سوال کیا:" یہ تم نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے اور نہ دنیا کے ادیان میں سے

کسی کو اختیار کیا۔ آخر تمهارا دین ہے کیا ؟"

اس پر جعفر بن ابی طالب نے ایک برجت تقریر کی جس میں انہوں نے یا:

"اے بادشاہ! ہم ایک ایس قوم تھے جو جاہلیت میں پڑی ہوئی تھی۔ بت بوچتے تھے۔ مردار کھاتے تھ، فخش باتیں کرتے تھ، قطع رحمی کرتے تھ، ہمسائیگی اور عہدو پیاں کا پاس کرنے میں برا رویہ رکھتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھائے جاتا تھا۔

رسول بھیجا جس کے نب 'جس کی صدافت 'جس کی امانت اور جس کی ارسول بھیجا جس کے نب 'جس کی صدافت 'جس کی امانت اور جس کی پاکدامنی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کی توحید کے قائل ہوں اور اس کی عبادت کریں اور ان پھروں اور بھوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اس نے ہمیں راست گوئی' امانت داری 'صلہ رحی' ہمائیگی اور عمد ویکاں کی پاسداری کا اور حرام افعال اور خونریزی سے باز رہنے کا تھم دیا۔ ہم کو فواحش سے 'وک ہمیں صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کس چرکو اس کے ساتھ جھوٹ سے ' یاکدامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا۔ ہمیں صرف اللہ واحد کی عبادت کرنے اور کس چیز کو اس کے ساتھ رکھنے کی ہرایت کی۔

" پس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے اور جو کھ وہ اللہ کی طرف سے لایا تھا' اس کی پیروی کی۔ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ جس چیز کو اس نے ہم پر حرام کیا

اسے ہم نے حرام کیا اور جس کو اس نے ہمارے لئے طال کردیا اسے ہم نے طال کیا۔ اس پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ہم کو عذاب دیے اور دین کے دین کے معاطے میں ہم پر ظلم توڑے۔ آخر کار جب وہ ہمارے دین کے راستے میں حائل ہوگئے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے اور دو سرول کے بجائے آپ کے ہاں آتا پند کیا اور آپ کی پناہ لینی چاہی اس امید پر کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔"

كلام اللي كااثر

نجاشی نے حفرت جعفرہ کی تقریر س کر کہا ذرا مجھے وہ کلام تو ساؤ جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ اس پر حفرت جعفرہ نے سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ تلاوت کیا جس میں حضرت یجی اور حضرت عیسیٰی علیما السلام کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ نجاشی اسے سنتا رہا اور رو تا رہا یساں تک کہ اس کی ڈاڑھی تر ہوگئی۔ اس کے پادری بھی رو دیے۔ جب حضرت جعفرہ نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے کہا:" یقیناً یہ کلام اور جو پچھ حضرت عیسیٰی علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشے سے نکلے ہیں۔ خدا کی فتم! میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔"

اس کے بعد شاہ حبشہ نے قریش کے سفیروں سے کہا:" واپس جاؤ 'خدا کی قتم! میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد ہرگز نہیں کروں گا ' یہ بھی نہیں ہوسکتا۔"

حضرت ام سلمة فرماتي بين:

" عبدالله بن ابی ربیعہ ہمارے معاملے میں کچھ نرم تھا اور اس کی خواہش تھی کہ ہم نے جائیں مرعمو بن العاص کا روب برا سخت تھا۔ اس نے

کما کہ میں کل نجاشی کے سامنے ایک ایسی بات کموں گا جو ان مماجرین کی جڑیں کاٹ کر رکھ دے گی۔ اس پر عبداللہ بن الی ربعہ نے کما:" یہ لوگ مارے مخالف سی مربیں تو مارے بھائی بند اور ان کا کچھ حق مم بر بھی ہے۔" عمرو نے اس کی کوئی بات نہ سی اور اگلے روز نجاشی سے جاکر کما کہ ذرا ان مهاجرین سے حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق تو دریافت کیجے۔ یہ لوگ حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت بری بات کہتے ہیں اور ان کو خدا کا بندہ قرار دیتے ہیں۔ نجاشی نے مماجرین کو پھر بلا بھیجا۔ مهاجرین کو عمروبن العاص کی شرارت کا پہلے ہی علم ہوگیا تھا' اس لئے مشورہ كيا كياك اگر باوشاہ حضرت عيلى عليه السلام كے بارے ميں سوال كرے تو اس كاكيا جواب ديا جائے۔ آخر كار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سی طے کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو وہی بات کی جائے جو اللہ نے بتائی اور اس کے رسول نے سکھائی ہے۔

مسلمان نجاشی کے دربار میں پنچ۔ اس نے ان کے سامنے عمرو بن العاص کا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت جعفرہ نے جواب دیا اور کما:

" حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک کلمہ اور روح ہیں جے اللہ نے کنواری مریم پر القاکیا تھا۔" بیہ جواب بن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا:

" خدا کی قتم! جو کچھ تم نے کہا ہے عینی اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔"

نجاشی کی بیہ بات س کر دربار میں موجود پادری بگڑے مگر اس نے کہا تم چاہے بگڑد مگر حقیقت میں بات یمی ہے۔ اس كے بعد نجاشى نے مسلمانوں كو مخاطب كركے كما: " جاؤ ميرى زمين ميں امن سے رہو۔ جو تنہيں برا كے گا وہ سزا پائے گا۔ اگر مجھے سونے كا پہاڑ بھى ملے تو اس كے بدلے ميں تنہيں ستانا بيند نهيں كوں گا۔ " شاہ حبشہ نجاشى نے اس كے بعد حكم ديا:

" ان دونول سفیرول کے ہمیے انہیں واپس کردیے جائیں ' مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جب میرا ملک مجھے واپس دلوایا تھا تو کوئی رشوت نہ لی تھی کہ میں اللہ کے معاملے میں رشوت لوں۔"

حضرت ام سلمہ کی ہے طویل روایت اس دور کے صبر آنا اور روح فرسا حالات کی ایک جامع اور مکمل تصویر پیش کردیتی ہے جن میں اس وقت اہل ایمان گھرے ہوئے تھے۔ راہ حق میں تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں اور مصائب ہی مصائب تھے۔ آزمائش کا دور طویل اور محضن ہوتا جارہا تھا۔ ان تمام دشواریوں کے باوجود اہل ایمان عزم و استقامت کا پیکر بنے ہوئے تھے۔

مهاجرین کے بلند کردار کا حبشہ پر اثر

مهاجرین نے ملک جبش میں جس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا فطری طور پر اس کے اثرات وہاں کے معاشرے نے قبول کیے' چنانچہ اس ملک کے عیسائیوں کا ایک وفد جو ۱۳۰۰ افراد پر مشمل تھا اس نے دین کی اساسات و مبادیات اور پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق براہ راست معلومات حاصل کرنے کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفد سے ملاقات حرم شریف میں ہوئی۔ عیسائیوں نے آپ سے پچھ سوالات کے جس کے آپ نے تیلی بخش جوابات دیے۔ اس کے بعد حضور نے قرآن جس کے آپ نے تیلی بخش جوابات دیے۔ اس کے بعد حضور نے قرآن جیل کی چند آبیتیں ان کے سامنے تلاوت کیں جنہیں سن کر ارکان وفد کی جید کی چند آبیتیں ان کے سامنے تلاوت کیں جنہیں سن کر ارکان وفد کی

آ تکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہوں نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔

جب مجلس برخاست ہوئی تو ابوجهل اور چند دو سرے لوگوں نے ارکان وقد کو گیر لیااور کہا تم جیسا بد بخت گروہ بھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ تمہر لیااور کہا تم جیس اس لیے بھیجا تھا کہ صبح حالات معلوم کرکے آو گر تمہاری حالت عجب ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھتے ہی اپنا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہوگئے۔ اس پر انہوں نے جواب میں کہا:

"سلام ہے بھائیو تم کو ۔ ہم تمہارے ساتھ بھڑے کی باتیں نہیں کرسکتے۔ ہمیں ہمارے طریقے پر چلتے رہو۔ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔"

حبشہ سے واپسی

مهاجرین کا ایک گروہ جن میں حضرت جعفر بھی شامل تھے حبشہ ہی میں مقیم رہا اور کھ میں غزوہ خیبر کے موقع پر واپس آیا لیکن اکثر لوگ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مختلف او قات میں مکہ معظمہ واپس آگئے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ اور ان کے خاوند ابوسلمہ بھی انھی میں سے مقے۔

کفار مکہ کی ضد 'ہٹ دھری اور تعصب کی روش بدستور قائم رہی۔
حبشے سے واپس آنے والوں کے ساتھ اہل کفر کا رویہ اور بھی سخت ہوگیا۔
حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد جہال اہل قریش کی حضور کے ساتھ چیرہ
دستیوں میں شدت آگئ وہیں ابوسلمہ کے ساتھ ان کے قبیلے بنی مخزوم کا طرز
عمل بھی نمایت سفاکانہ اور ظالمانہ ہوگیا۔ دوسری طرف مدینے کے ایک با اثر
طقے کے مشرف یہ اسلام ہونے ہی وہال اسلام کی اشاعت زور شور سے ہوئے

گی۔ وہاں کے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے اکثر ہاہمت اور بلند حوصلہ افراد اس نئی اسلامی تحریک میں جال و ول سے شامل ہوگئے۔ اہل مدینہ کے جذبہ خلوص و فدائیت کو دیکھتے ہوئے حضور گئے اپنے ستم رسیدہ ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرکے وہاں پناہ لینے کی اجازت دے دی۔

### مدینے کی طرف ہجرت

طبری اور ابن ہشام کے مطابق دوسری تاریخ ساز بیعت عقبہ کے بعد جس مرد خدا نے اپنے قبیلے والوں کے مظالم و شدائد سے نگ آگر مدینے کی طرف ہجرت کا قصد کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور آپ کی پھوپھی برہ کے صاحبزادے اور حضرت ام سلمہ کے شوہر ابوسلمہ تھے۔ یہ میاں بیوی پہلے بھی راہ خدا میں دوبار ہجرت کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکے تھے۔ اب پھر بی خوش نصیب جوڑا تھا جو مدینے کی طرف ہجرت کے انقلابی اقدام میں اولیت کا عظیم اور ارفع مقام حاصل کرنے کے لئے کوشال تھا۔

حضرت ام سلمہ اور حضرت ابوسلمہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت و وفا کا جو پیان استوار کیا تھا اور اللہ کے دین کی سرپلندی اور سرفرازی کی سعی و جمد میں اپنی تمام تر توانائیاں کھپا دینے کا جو پرعزم عمد کیا تھا، قدم قدم پر اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے عمد و پیان کی صداقت کا ثبوت دیا اور اس راہ میں وہ تکالف و مصائب پورے صبروثبات سے برداشت کیے جنہیں س کردل پھل جاتا ہے۔

مینے کی طرف ہجرت کے موقع پر بھی اس وفاکیش جوڑے کو جس کریناک اور درد ناک آزمائش میں سے گزرنا پڑا' اس سے عمدہ برآ ہونا انہی

اصحاب ہمت و عزیمیت کا کام تھا۔

واستان مصيبت

بلاذری اور ابن ہشام نے حضرت ام سلمہ رضی الله عنها کی بیہ درد بھری داستان خود ان کی زبانی بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں:

"جب میرے شوہر ابوسلم" مدینے جانے گے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے نیچ سلمہ کو گود میں لے کر نکل۔ وہ مجھے اور میرے نیچ کو اونٹ پر بٹھا کر اس کی نکیل تھاہے ہوئے چل پڑے۔ میرے میکے کے لوگوں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ ووڑے ہوئے آئے اور راستہ روک کر کھڑے ہوگئے اور کنے لگے:" تم تو ہمارے قابو سے باہر ہوگئے ہو' تہماراجمال ہی چوگئے اور کنے لگے:" تم تو ہمارے قابو سے باہر ہوگئے ہو' تہماراجمال ہی چاہے جاؤ گر ہم اپنی اس لڑی کو تہمارے ساتھ جگہ جگہ ماری ماری پھرنے کے لئے نہیں چھوڑ سکتے۔" یہ کہ کر انہوں نے اونٹ کی تکیل ابوسلم" سے چھین کی اور مجھے واپس لے چلے۔ اسے میں ابوسلم" کے خاندان کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ وہ گر کر ہولے:

"جب تم نے اپنی لڑی کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنے بچے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں 'چنانچہ انہوں نے میرے بیٹے سلمہ کو جھے سلمہ کو کیوں اس کے پاس رہنے دیں 'چنانچہ انہوں نے میرے بیٹے سلمہ کو جھے سے زبردستی چھین لیااور چھینا جھٹی میں اس کا ہاتھ بھی اتر گیا (مورخ بلاذری کے بیان کے مطابق اس بچ کا یہ ہاتھ مرتے دم تک ابرا رہا) اب حال یہ تھا کہ بچ کو وہ لے گئے 'میرے میکے والوں نے جھے اپنے ہاں لے جاکر بند کردیا اور ابوسلمہ بچارے تن تنا مدینے کی طرف روانہ ہوگئے۔

" تقریبا" ایک سال تک میرایه معمول رہا کہ روز نکل کر اس جگہ جا بیٹھتی جمال میں اینے خاوند ابو سلمہ ؓ سے جدا کی گئی تھی۔ وہاں آہیں بھرتی اور

آنسو بماتی۔ ایک ون میرے خاندان کے ایک آدی نے مجھے اس حالت میں ویکھ لیا۔ میری بے چینی و بے قراری کی اس کیفیت پر اسے ترس احیا اس نے خاندان والوں سے کما اس بے چاری مسکین کو کیوں نہیں جانے دیتے۔ تم نے اسے اس کے شوہر سے بھی جدا کردیا اور یچ سے بھی۔ آخر کار میرے میکے والوں نے کہا:" اگر توایخ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔" میرے سرال والوں نے بھی میرا بچہ مجھے دے دیا۔ میں بیچ کو لئے ہوئے اکیلی اونٹ پر سوار ہوکر مدینے کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ قبیلہ بنی عبدالدار کے عثمان بن طلحہ راتے میں ملے۔ مجھے دیکھ کر بولے "ابو امید کی بٹی اکد هر جارہی ہو ؟" میں نے کما:" میں اپنے شوہر کے یاس مدینے جارہی ہوں۔" انہوں نے یوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ؟ میں نے جواب دیا: خدا اور اس بجے کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اس یر وہ بولے: خدا کی قشم! میں تہیں جانے دول گا۔ پھروہ میرے اون کی كيل تقام كر چلنے لگے۔ الله كى فتم! ميں نے ان سے زيادہ شريف آدمى نهيں ویکھا۔ جب وہ کی منزل پر پہنچتے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر الگ ہٹ کر کھڑے ہوجاتے۔ میں بچے کو لے کر جب اتر جاتی تو وہ اونٹ کو کسی درخت سے باندھ دیے اور جھ سے دور کسی درخت کے نیجے جالیتے۔ جب علنے کا وقت آیا تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتے اور خود دور کھڑے ہوکر جھ سے کہتے سوار ہوجاؤ۔ میرے سوار ہونے کے بعد وہ اونٹ کی تکیل تھام کر روانہ ہوجاتے۔ مدیخ تک سارا راستہ انہوں نے اس طرح طے کیا اور جب قبامیں بن عوف کی بہتی نظر آئی تو مجھ سے کہا: تمہارے شوہر دہاں ہیں۔ ان کے یاس چلی جاؤ۔ اللہ تہیں برکت دے اس کے بعد جس طرح وہ پیل آئے تھے'اس

طرح پيل مح واپس چلے گئے:

عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے ان کا شار سرداران کہ میں ہو تا تھا۔ اس وقت وہ مشرک تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن ۔ اسلام قبول کرنے والوں کو ستانے اور ایذائیں پہنچانے اور انہیں ظلم و ستم کا نثانہ بنانے میں انہیں خاص لذت محسوس ہوتی تھی ' چنانچہ ان کے پچا زاد بھائی مصعب بن عمیر نے جب دین اسلام کو اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کی حیثیت سے اپنانے کا اعلان کیا تو انہیں سخت ترین ازبیتی پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ عثمان بن طلحہ کا حضرت ام سلم سلم کو بینی رشتہ بھی نہ تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود ان کا حضرت ام سلم سلم کو بحفاظت مدینے تک پہنچانا اور پورے راستے ان کے ساتھ نمایت شریفانہ اور باوقار برناؤ کرنا تائید غیبی بی کا ایک ادفیا کرشمہ قرار دیا جاسکتا

عثمان بن طلحہ کی بیہ شرافت اور ان کی فطرت کی بیہ چھپی ہوئی عظمت ہی آخر کار انہیں اسلام کے نور سے منور کرنے کا ذریعہ بنی اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہجرت کرکے دربار رسالتمائی میں حاضرہوئے۔

سيده مديخ ميں

آخر کار دکھوں' مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک تلاظم خیز سمندر عبور کرے حضرت ام سلمہ مدینے میں اپنے محبوب اور وفاشعار خاوند کے پاس پہنچ کئیں۔ مدینے کی یہ بستی جو آفتاب توحید کی نورانی شعاعوں سے منور ہوتی حاربی تھی ' محبت و صدافت کے ان متوالوں کے لئے امن و سکون اور

راحت و اطمینان کی سمائی سرزمین ثابت ہوئی۔ کفر و شرک کے ماحول میں قلب اور روح پر جو کاری زخم گئے تھے ان کے لئے نعوہ تکبیر کے پرجوش اور پر خلوص نعروں سے معمور سے ایمان پرور ماحول راحت بخش مرہم ثابت ہوا۔ اس آسودگی اور فرحت میں اس امرنے کئی گنا اضافہ کردیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چند روز بعد کے سے ہجرت کرکے یمال تشریف لے آئے اور مدینے کی بہتی اپنے مکینوں کی بے پناہ حب النبی 'باہمی مودت و محبت اور بے مثل خیرخواہی اور درد مندی کی بدولت رشک جنت النعیم بن گئی۔

حضرت ابوسلمہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ تحریک اسلامی کے نقاضوں سے بوری طرح باخر۔ رمضان ۲ھ میں کفر و اسلام کے مابین جب بدر کے مقام پر پہلا معرکہ کارزار گرم ہوا تو وہ اس میں شریک ہوئے اور شجاعت و بمادری کے وہ جو ہر دکھائے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ اس طرح جب شوال ۳ ھ میں غزوہ احد پیش آیا تو دو سرے شمع رسالت کے پروانوں کے ساتھ اپنی جان ہمیلی پر رکھ کر میدان جماد میں پوری پامردی سے حصہ لیا لیکن ماکھ اپنی جان ہمیلی پر رکھ کر میدان جماد میں پوری پامردی سے حصہ لیا لیکن ایک زہر یلے تیر سے ان کا بازو زخمی ہوگیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت ہوگئی لیکن پکھ دنوں بعد یہ زخم پھر ہرا ہوگیا اور اس کی تکلیف سے جمادی الاخر مہم میں واصل بحق ہو کر شمادت کے بلند اور ارفع مرتبے پر فائز ہوگئے ۔ آخری وقت وہ دعا کررہے تھے: "النی! میرے کنے کی اچھی طرح تگمداشت

فرمانا-"غم كابيار

ابو سلمہ کی موت حضرت ام سلم کے لئے ایک صدمہ جانکاہ تھا۔ غم کا ایک بیاڑ ان پر ٹوٹ بڑا تھا۔ اس حادثہ دلگداز نے ان کی پوری شخصیت ہلاکر

رکھ دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے چار بچ تھے جو بے سمارا رہ گئے تھے۔ ام سلم جس نے اپنے مخلص اور محبوب رفیق زندگی کی معیت میں برے سے برا شد کیا تھا' اب اپنے مشر اور اپنے قبیلے سے دور یکہ و تنا رہ گئی تھیں۔ رنج و محن اور غم و الم کی شدت سے بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہورہے تھے:

" بائے بائے عوب میں کسی موت آئی ہے۔"

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجب حضرت ابوسلم فلى وفات كى خبر ملى تو آپ أن كے گر تشريف لائے كى ماندگان كو صبركى تلقين كى اور ان كے كئے وعائے مغفرت فرمائى - بيد واقعہ امام مسلم نے حضرت ام سلم فى زبانى بيان كيا ہے - وہ فرماتى ہيں:

"میرے شوہر ابوسلمہ" جب وفات پاگئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اطلاعا" عرض کی کہ ابوسلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ میرے گھر تشریف لائے۔ ابوسلمہ" کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ نے انہیں اپنے وست مبارک سے بند کیااور فرمایا کہ جب روح قبض کرلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے 'اس لئے کھلی رہ جانے والی آنکھوں کو بند کردیا کرو۔ ابوسلمہ" کے گھر والوں نے رونا پٹینا شروع کردیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے منہ سے کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ نکالو 'کیونکہ اس وقت جو تمہارے منہ سے نکلے گا فرشتے اس پر سوا کچھ نہ نکالو 'کیونکہ اس وقت جو تمہارے منہ سے نکلے گا فرشتے اس پر آب گئی کہ منہ سے نکلے گا فرشتے اس پر آب گئی کہیں گے۔ پھر آپ نے وعا کی : اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہماری اور اس کی پس ماندگان کو کوئی اچھا جانشین عنایت فرما۔ ہماری اور اس کی مغفرت کر۔ اس کی قبر کشادہ اور منور جانشین عنایت فرما۔ ہماری اور اس کی مغفرت کر۔ اس کی قبر کشادہ اور منور جانشین عنایت فرما۔ ہماری اور اس کی مغفرت کر۔ اس کی قبر کشادہ اور منور

ابوسلم یکی نماز جنازہ خود حضور یفی پڑھائی اور نماز میں نو تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ! اس نماز جنازہ میں آپ نے نو تکبیریں کیسے کہیں ؟ فرمایا: "ابوسلمہ ہزار تکبیروں کے مستحق تھے۔"

ابوسلمہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ پر بے جارگی اور بے لی کا عالم طاری ہوگیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ' نہ کوئی ذریعہ معاش اور نہ کوئی ظاہری مادی سمارا لیکن ابوسلمہ کی ان کے حق میں برسوز وعائیں جو بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کرچکی تھیں سب سے موثر اور كاركر سارا ثابت ہوئيں۔ خداكى راہ ميں اس ياك باطن جوڑے كى عظيم الثان قربانیوں اور آب حضرت ام سلمہ کی حالت زار کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ علامہ ابن سعد کے بیان کے مطابق سيده ام سلمة نے جواب ميں كملوايا: " يارسول الله ، كيلى بات توبي ب کہ میری جوانی وهل چکی ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ میں جار میتم بچول کی ماں ہوں۔ میں ان کا بوجھ لے کرآپ کے پاس نمیں آنا جاہتی۔ تیرے یہ کہ میں سخت غیور قتم کی عورت ہوں۔ میرے دل میں خاص قتم کی غیرت ہے جس کی وجہ سے میں پہلے خاوند کے بعد کی اور سے شادی نہیں كرسكتى-" سيدة ك اس پغام ك جواب ميس حضورًا نے فرمايا: جمال تك زیادہ عمر کا تعلق ہے تو یہ کوئی اہم بات نہیں عمر میں تم سے برا ہوں دوسری بات میتم بچول کی تو میں خود ان کی کفانت کرنا جابتا ہوں۔ رہ گئی غیرت کی تو یہ اہم بات ہے۔ اس کے لئے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تہمارے دل سے یہ غیرت ختم ہوجائے اور وہ تہماری طبیعت کو معمول پر لے

"-21

بار گاہ اللی میں سے دعا قبول ہوئی اور بالا خر سیدہ ؓ نے خود سے رشتہ بخوشی قبول کرلیا۔

تاریخ شاہر ہے کہ حضور ؓ نے ان چار یتیم بچوں کی پرورش الیم شفقت اور محبت سے کی کہ وہ حقیقی باپ کو بھی بھول گئے۔

ام المومنين كالازوال شرف

اور اس طرح ام المومنین کے جلیل القدر شرف سے مشرف ہوکر اپنی روحانی اور اس طرح ام المومنین کے جلیل القدر شرف سے مشرف ہوکر اپنی روحانی اولاد کے لئے مشفقانہ اور مادرانہ تعلیم و تربیت کا موجب بنیں۔ اس سلسلے میں ان کی گرانقدر خدمات اتن عظیم ہیں کہ امت مسلمہ قیامت تک ان کے اس اسلامی اس احسان کے بار سے سیکروش نہیں ہوسکتی۔

حضرت ابوسلمہ اپنے اعلی اخلاق 'بلند کردار اور حسین معاشرت کی وجہ سے اپنی رفیقہ حیات ام سلمہ کی نظر میں ایک مثالی شوہر تھے جن کی قدر و مخزلت اور ان سے کامل ہم آہنگی اور یک رنگی کے جذبات و احساسات سے ان کی روح پوری طرح سرشار تھی۔ لیکن اب محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہیں بہتر اور اعلیٰ جانشین دستیاب ہوچکا تھا۔ اپنی اس خوش نصیبی کا انہیں احساس بھی تھا اور خدا کے اس احسان عظیم پر ان کا دل جذبہ تشکر سے لبریز بھی 'چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں:

" میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے جو نغم البدل عطا فرمایا ہے وہ ابوسلمہ سے بہرجمت افضل و بمترہے۔"
(مسلم)

حضور سے نکاح کے بعد حضرت ام سلمہ حرم نبوی میں داخل ہو کیں۔ رہائش کے لئے حضرت زینب بنت خزیمہ کا حجرہ ملا جو وفات پاگئی تھیں۔ حضور ؓ نے ان کو تھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ ' دو مشکیزے اور دو چکیال عطا فرمائیں۔

ام المومنین جفرت ام سلمہ نے پہلے دن ہی حضور کے لئے کھانا تیار کیا۔ اس طرح اول روز ہی سے وہ حضور کی خدمت اور آپ کو آرام و راحت پنچانے کی ہر ممکن کوشش میں ہمہ تن مصروف ہو گئیں۔

اللہ کے رسول کا گھر کسی دنیاوی فرما زوایا شہنشاہ کا گھرنہ تھا جمال عیش و عشرت کے سازو سامان کی فراوانی ہوتی ' بلکہ بیہ اس ہادی عالم کا گھر تھا جمال سادگی تھی ' فقرو فاقہ تھا' صبرو قناعت اور ریاضت و تؤکل کی فرما زوائی تھی ۔ اس کے بغیر دکھی انسانیت کی دعظیری اور بھٹی ہوئی خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کا عظیم گرنمایت کھن فریضہ انجام نہیں دیا جاسکتا تھا۔

حرم نبوی میں داخل ہونے والی ہرخوش قسمت اور بلند مرتبہ خانون حقیقت حال سے بوری طرح باخر تھی' چنانچہ جب سورہ احزاب کی بیہ آیت نازل ہوئی:

"اے نی! اپنی بیویوں سے کہو۔ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تنہیں پچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کردوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لئے برا اجر مہیا کررکھا ہے۔ "

تو اس وقت حضورا نے تمام ازواج کو فردا" فردا" اس آیت میں بیان کردہ حکم سے آگاہ کیا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ اپنی پیند کا اظمار کریں۔ مند

اجمد 'صحیح مسلم اور نسائی کی روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت عائشہ نے جو جواب دیا اور جس کی تائید پوری آزادی کے ساتھ باقی تمام امهات المومنین نے بھی کی 'وہ درج ذیل ہے:

" میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو جاہتی ہول-"

سيده كا تجره

ابن سعد نے طبقات میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے اس جرے کی تفصیلات بیان کی ہیں جن میں آپ رہتی تھیں۔ روایات کے مطابق جرے کی دیواریں کچی اینٹول کی تھیں۔ کھجوروں کی شاخوں سے اس کی چھت تیار کی تھی۔ دروازے پر سیاہ رنگ کے بالوں کا ٹاٹ پڑا رہتا تھا جس کی لمبائی تقریبا ۵ فٹ تھی۔ ولید بن عبدالملک کے دور تقریبا ۵ فٹ تھی۔ ولید بن عبدالملک کے دور تک یہ جرہ امہات المومنین کے دوسرے جموں سمیت اپنی اس حالت میں رہا۔ فلیفہ ولید نے گورنرمینہ کو حکم بھیجا کہ یہ تمام جمرے منہدم کرکے ان کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کر دی جائے۔ جب یہ جمرے گرائے جارہے تھے تو اہل مدینہ زارو قطار رو رہے تھے۔ اسی روز سید التابعین سعید بن المسیب کو یہ کتے ناگیا:

" کاش! یہ لوگ ان حجروں کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیتے تاکہ آنے والی تسلیس دیکھ سکتیں کہ رسول اللہ نے اپنے ذندگی میں کس چیز پر کفایت کی اور ان حجروں کا وجود لوگوں میں بکثرت مال جمع کرنے اور آپس میں فخر کرنے سے نفرت پیدا کرتا۔"

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحرم مبارك جس طرح بالكل ساده اور كي جرول ير مشمل تها'اس طرح اس مقدس گرك كينول كي خوراك بھي بالكل ساده مرضحت بخش تھی ۔ جس گھرانے كى ذمے دارى بورے انسانى معاشرے كى تعليم و تربيت اور اس كى اصلاح و تعيير تھى 'اس كے ہاں كام و دئين كے لئے لذتوں كا سامان فراہم كرنے كى خاطر فتم فتم كے پر تكلف اور پرزوق كھانے ركانے اور تيار كرنے كى كے فرصت ہوسكتی تھى ؟ چنانچہ ابن سعد نے حضرت ام سلمہ كا بہ قول نقل كيا ہے:

" رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ہماری گزراو قات اکثر ان دودھ دینے والی اونٹیول کے دودھ پر تھی جو غابہ کی چراگاہ میں چرا کرتی تھیں۔ ان کو آپ نے اپنی بیویوں میں تقسیم فرما دیا تھا۔ میرے جھے کی او نٹنی کا نام عربی 'تھا ہم لوگ اس کے دودھ پر زندگی بسر کرتے تھے اور جتنا دودھ چاہے' لے سکتے تھے۔"

سيرت كا روش ببلو

حضرت ام سلمہ کی شخصیت اعمال واخلاق کی تمام اعلی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ تھی ' تاہم یماں کچھ پہلوؤں کا خصار سے ذکر کیا جائے گا:

ع ايت

حضرت ام سلمہ فی نے دعوت توحید قبول کی۔ اس کے بعد دنیا کی کون سی مصیبت اور پریشانی تھی جو ان پر نہ ٹوٹی ہو۔ گھر بار بتاہ 'خاندان کی جمایت سے محروی 'جلاوطنی کی زندگی ' باربار سفر کی صعوبتیں ' شوہر اور بچ سے جدائی اور مسلسل معاشی تنگی گریہ سب پریشانیاں ان کے پائے استقلال میں ذراسی لغزش بھی پیدا نہ کر سکیں۔

حب رسول

حضرت ام سلمہ کی سیرت کا بیر پہلو کہ انہیں اللہ کے رسول کی ذات اور ان کی تعلیمات سے بے پناہ محبت تھی' نہایت روش اور تابناک ہے۔ انہیں اسی محبت سے وہ طاقت اور توانائی حاصل ہوتی تھی جس کی بدولت انہول نے نمایت نامساعد اور حوصلہ شکن حالات و حادثات کا پوری جرات و بے باکی سے مقابلہ کیا اور ہر کڑے امتحان میں کامیاب ہوئیں۔ حرم نبوی میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ان کی زندگی کا مقصد وحيد بن گيا تھا۔ يي خدمت ان كي روحاني تسكين كا اہم ترين ذريعہ تھي -اام میں حضور علیل ہوکر جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ آپ کی عیادت اور خدمت کے لئے وہاں تشریف لے جاتیں۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک دن حضور کو سخت بیار دمکھ کر ان کی چیخ نکل گئے۔ اس پر حضور فے فرمایا:" مسلمان کے لئے مصیبت کے وقت چیخنا مناسب نهیں۔"

حضرت ام سلمہ فی خضور کے چند مونے مبارک ایک چاندی کی ڈبیہ میں تبرکا محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ میں سے جب کسی کو کوئی تکلیف یا بیاری لاحق ہوتی تو پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ وہ موئے مبارک کو ڈبیہ سے نکال کر پانی میں ہلادیتیں۔ اس کی برکت سے تکلیف دور ہوجاتی۔

حضرت ام سلمہ کا موئے مبارک کو اس طرح محفوظ رکھنا ثمرہ تھا اس گری اور والهانہ عقیدت کا جو ان کو حضور کی ذات اقدس سے تھی۔ اسی بے پناہ محبت اور عقیدت کا بیہ اثر تھا کہ الاھ میں جب حضور کے عن نہ اس لمام حسین مدان کرملا میں شقی القلب عراقیوں کے ماتھوں شہید ہوگئے تو مند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حفرت ام سلمہ نے عین اس وقت خواب میں دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے ہیں۔ سر اور ریش مبارک غبار آلود ہیں اور آپ نمایت غزدہ اور پریشان ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا: "یارسول الله! یہ کیا حال ہے؟" آپ نے فرمایا: "حسین کے مقتل سے آرہا ہوں۔"

حفرت ام سلمہ کی آنکھ کھلی 'ب اختیار ہوکر زارہ قطار رونے لگیں اور بلند آواز میں فرمایا:" عراقیوں نے حسین کو قل کیا۔ اللہ انہیں قل کرے۔ انہوں نے حسین سے دغا کی۔ خدا ان پر لعنت کرے۔"

فياضي

سخاوت و فیاضی انہیں اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی ۔ ضرورت مندول 'مسکینوں اور سائلوں کی حاجتیں پوری کرنا حضرت ام سلمہ کا مستقل شیوہ تھا۔ کسی سائل کا آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ جانا آپ کو کسی طرح گوارہ نہ تھا۔ کتاب الخراج کے مطابق حضرت عمرفاروق نے اپنے عمد خلافت میں دو سری امہات المومنین کی طرح ام سلمہ کا بھی بارہ ہزار درہم خلافت میں دو سری امہات المومنین کی طرح ام سلمہ کا بھی بارہ ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیاتھا۔ آپ اس رقم کا بیشتر حصہ خدا کی راہ میں خدا کے بندوں کی بھلائی کے لئے خرچ کردیتیں اور خود اپنے لئے سادگی اور فقرو بندوں کی بھلائی کے لئے خرچ کردیتیں اور خود اپنے لئے سادگی اور فقرو عرب کی حالت پند فرماتیں۔

حقوق و فرائض کا کامل شعور

حضرت ام المومنين ام سلمه في نهوش سنجالت بى الله ك دين سے وابيتكى قائم كرلى تھى - اس دين فطرت كى تعليم كى بدولت آپ كى سيرت اور

آپ کے کردار میں ایسی پختگی اور ایسا توزان اور اعتدال پیدا ہوگیا تھا کہ جمال ایک طرف فرائض کی ادائیگی کا گرا احساس اور عملی طور پر انہیں ادا کرنے کا ایک شعوری اور متحرک جذبہ ان کی طبیعت اور فطرت کا جزو لایفک بن چکا تھا' وہیں ان میں ایک ایسی بے باکانہ جرات بھی پیدا ہوگئ تھی کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں اور کسی کو ان پر دست اندازی کی اجازت نہ دیں۔

چنانچہ ابن ابی حاتم نے حضرت انس کے حوالے سے حضرت عمر کا بیان ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

" مجھے خبر پنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امهات المومنین کے درمیان کچھ ناچاتی ہوگئ ہے۔ اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باذ آجاؤ ورنہ تمہارے بدلے اللہ تم سے بہتر پیویاں حضور اگو عطا کردے گا۔ یہاں تک کہ جب میں امهات المومنین میں آخری کے پاس گیا جو ام سلم تصین تو انہوں نے مجھے جواب دیا: اے عمر! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نصیحت کرنے چلے آئے ہو؟ اس پر میں خاموش ہوگیا۔"

اس روایت سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو حقوق و فرائض کی شعوری آگاہی تھی۔ جب حضرت عرائے ان کی نجی زندگ میں مراخلت کی کوشش کی تو ایک شفیق ماں کی حیثیت سے انہیں فورا "ٹوک دیا اور واضح کردیا کہ اپنی نجی زندگی کے معاملات کی حفاظت اور گرانی ہر فرد کا اپنا بنیادی حق ہے جس میں مراخلت کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ (ہے ہے اپنا بنیادی حق ہے جس میں مراخلت کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ (ہے ہے اپنا بنیادی حق ہے جس میں مراخلت کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ (ہے ہے اپنا بنیادی حق ہے جس میں مراخلت کی طرح بھی پندیدہ نہیں۔ (ہے ہے اپنا بنیادی حقوق کی پاسداری کرنے والے جری اور مضبوط افراد ہی

انسانی معاشرے کی تغیرو اصلاح اور اس کی رہنمائی و قیادت کا متم بالشان کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔)

#### اصابت رائے

قدرت نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کو بے شار اخلاقی اور روحانی فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ حکمت و فراست اور اصابت رائے کی نعمت سے بھی فراوانی سے نوازا تھا۔ اپنی اس خداداد صلاحیت کی بدولت وہ ایسے وقت میں جب تمام راہیں مسدود نظر آتی تھیں' کوئی نہ کوئی قابل عمل راہ نکال لیتی تھیں۔

الاہ میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس وقت حضور یکے ساتھ ۱۳۰۰ جال نارول کی جمعیت تھی۔ اس صلح کی شرائط میں سے دو شرطیں الی تھیں جو مسلمانول کو کسی طرح پیند نہ تھیں۔ ان کی وجہ سے وہ سخت غمزدہ اور رنجیدہ تھے۔ پہلی شرط کے مطابق اگر قریش کا کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینے چلا جائے تو اسے واپس کردیا جائے گالیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان قریش کے پاس کھ آجائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔

دو سری شرط میں کہا گیا کہ (محرصلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی اس بار والیں جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لئے آگر صرف تین دن کے میں ٹھر سکیں گے، بشرطیکہ نیام میں صرف ایک ایک تلوار لے کر آئیں اور کوئی جنگی سامان ساتھ نہ ہو۔

صلح کا عمد نامہ مرتب ہوجانے کے بعد حضور "نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ اب بہیں قربانی کے جانور ذرج کردیے جائیں اور سرکے بال ترشوا کر احرام کھول در رحائیں' گر صحابہ "کے دل غموں سے اتنے چور تھے کہ کوئی بھی اس حکم کی تغمیل کے لئے نہ اٹھا۔ آپ نے تین مرتبہ حکم دیا مگر کسی نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔

حضورا کو اپنے پورے دور رسالت میں ایک اس موقع کے سوا کبھی یہ صورت پیش نہیں آئی کہ آپ صحابہ کو تھم دیں اور وہ اس کی تعیل کے لئے دوڑ نہ پڑیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضورا کو اس پر سخت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے خیمے میں جا کر ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اپنے دل کے حزن و ملال کی کیفیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ خاموشی سے تشریف لے جا کیں اور خود اپنا اونٹ ذریح فرمائیں ' حجام کو بلا کر اپنا سرمنڈوالیں اور احرام کھول دیں۔ اس کے بعد تمام لوگ خود بخود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے ' اب اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں نے میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں بوالیں اور احرام کھول دیے گران کے دل غم و الم سے کئے جارہے شے۔

اسلامی جماعت جو اس وقت ایک شدید بران کی کیفیت سے دوچار تھی، محضرت ام سلمہ کے بروقت صائب مشورے کی بدولت عافیت و سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئی۔

## سنت کے علم کی حفاظت

صحابہ کرام کی ایک قابل اعتاد جماعت ایسی موجود تھی جس نے اپنی زندگی کا تمام وفت سنت رسول کا علم حاصل کرنے کے لئے وقف کردیا تھا۔ آج سنت رسول کے علم کی تمام تر آزگی و شادابی اور مسلم معاشرے کی کی مربون منت ہے۔ حضرت ام سلمہ کی ذات بابرکت بھی اس پاکبازگروہ میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ ذیل میں ہم ایک گوشوارہ پیش کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ سنت کا علم اپنی دینی اولاد تک پنچانے میں انہوں نے کتنی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں:

| م صحابی تعداد روایات<br>نفرت ابو ہرریہ اُ                  |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| نفزت الوبريرة                                              |       |
| (a) ( - )                                                  | 2     |
| نظرت عبدالله بن عباس الم                                   | > +   |
| تفرت عائشه صديقة                                           | > m   |
| تضرت عبدالله بن عمر الله الله الله الله الله الله الله الل | ·     |
| فضرت جابر شبن عبدالله                                      | ۵     |
| حضرت السرين مالك ١٢٨٦                                      | · ' ' |
| حضرت ابوسعيد خدري " 🗠 ۱۱                                   |       |
| حضرت عبدالله بن مسعود ۸۴۸                                  |       |
| حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ٧٠٠                          | 9     |
| حضرت علی کرم الله وجهه ۸۸۲                                 | 10    |
| ام المومنين حضرت ام سلمة                                   |       |

اس گوشوارے سے ظاہر ہو تا ہے کہ مرویات کی تعداد کے لحاظ سے ام المومنین حضرت ام سلمہ کا نمبر گیار ہواں ہے اور راوی خواتین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نمبر پہلا اور ان کا دوسرا ہے۔ ہمارے نزدیک ان کی سیرت و شخصیت کا بے پہلو سب سے نمایاں اور قابل فخرہے۔

ام المومنین حضرت ام سلم" کو اپنی اس حیثیت کا پوری طرح احساس تھا کہ امت مسلمہ کی مال کی بیہ ذے داری ہے کہ وہ اپنی روحانی اولاد کی خدا کے دین کی تعلیمات کیمطابق تعلیم و تربیت میں کوئی کسرباقی نہ رہنے دیں اسی لئے وہ حضور کے ارشادات اور خطبات کو برای توجہ اور انہاک سے سنتیں ناکہ ان میں بیان کردہ اصول و احکام کو اچھی طرح سجھ کر بندگان خدا تک پہنچا سکیں۔ اس سلملے میں ان کی دلچیں اور توجہ کا اندازہ اس واقع سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک جمعے کے دن ایک خادمہ ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی ۔ اسے میں حضور کی آواز کانوں میں آئی جو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہی تھی ۔ اسے میں حضور کی آواز کانوں میں آئی جو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما سلم" فورا" بالوں کو خود باندھ کر خطبہ سننے کے لئے تشریف لے گئیں اور پورا خطبہ برے دھیان سے نا۔

ام المومنين كى بيان كرده چند احاديث

اب ہم حضرت ام سلمہ کی مرویات میں سے چند ذیل میں درج کریں گئے تاکہ اندازہ ہوسکے کہ انہوں نے علم و حکمت کے کیسے انمول موتی آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کیے ہیں:

## يتيمول پر خرچ کا اجر

ا - ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے جو بچ ابوسلمہ سے ہیں اگر میں ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے کوئی ثواب طلح گا؟ وہ میری اولاد ہیں اور میں یہ گوارا نہیں کرسکتی کہ وہ ادھ ادھ بھٹکت

پھریں۔ حضور ؓ نے فرمایا:" ہاں ان پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔" (بخاری و مسلم)

ظلم سے کسی کا حق مارنے کا انجام

۲ - اننی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:
میں بھی انسان ہوں۔ تم اپنے جھڑے فیطے کے لئے میرے پاس لے کر آتے
ہو۔ مقدے کے فریقین میں سے ایک زیادہ باتونی اور چرب زبان ہو تا ہے۔
میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ دے دوں گا لیکن یاد رکھو اگر میں نے
کسی کو اس کے بھائی کا حق دلوادیا تو گویا میں نے اسے آگ کا ایک کلوا کا ک
کردے دیا ہے۔ (بخاری ومسلم)

حکام سے تعلقات

۳ - حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "تم پر ایسے حکام مقرر کئے جائیں گے جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی معلوم ہوں گی اور بعض باتیں بری سوجس نے بری باتوں پر اظمار ناپندیدگی کیا وہ بری الذمہ ہوگیا اور محفوظ ہوگیا لیکن جس نے ان کی برائیاں اور ان کے غلط کام پند کئے وہ انہیں میں شامل ہوگیا۔" صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین نے عرض کیا:" یارسول اللہ!کیا ہم ایسے حاکموں کے خلاف جنگ کریں ؟" آپ نے فرمایا:" نہیں' جب تک وہ نماز کا نظام قائم رکھیں ان کے خلاف جنگ نہ کرنا۔" (مسلم)

چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے ممانعت

ہم \_ام المومنین حضرت ام سلمہ ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

گھرے باہرنگلنے کی دعا

۵ - ام المومنين حضرت ام سلمة فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم گھرسے باہر تشريف لے جاتے وقت به دعا پڑھتے:

"الله مى پر بھروسہ كرتے ہوئے اسى كا نام لے كر گھر سے نكاتا ہوں۔
الله ميں بھكنے يا بھنكائے جانے سے تيرى پناہ كا طالب ہوں۔ لغزش ميں
پووں يا كى كو لغزش ميں ۋالوں كى پر زيادتى كروں يا كوئى جھ پر زيادتى
كرے كى سے جاہلانہ بر تاؤكروں يا كوئى ميرے ساتھ جمالت سے پيش
آئے سب صورتوں ميں تيرى پناہ چاہتا ہوں۔"(ترفرى - ابوداؤد)

مصيبت برصبر كاانعام

7 - حفرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مصیبت اور رنج کے وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ کریہ دعا مائے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ دعا بیہ

" اے اللہ! میری مصبت اور رنج کا مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میری جو چیزجاتی رہی ہے اس کا مجھے نعم البدل عطا فرما۔"

" ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات پر میں نے حضور کے عظم کے مطابق یہ کلمات کے تو اللہ تعالی نے حضور کی شکل میں ابو سلمہ کا نعم الدل عطا فرمادیا۔ (مسلم)

# نابینا سے یردہ کرنے کا جکم

2 - ام المومنين حصرت ام سلمة بيان كرتى بين كه بين اور حضرت ميمونة حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين بيشى بوئى تهين كه اتن بين حضرت ابن متوم رضى الله عنه آگئ اور به واقعه بردے كا عكم نازل بون كے بعد كا ہے - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا: "تم دونوں ان سے بردے بين بو جاؤ - " بم نے كما: " يا رسول الله وه تو نابينا بين - وه بمين ديكھ كيتے بين نه پہان سكتے بين - " تب ني كريم صلى الله عليه وسلم نے فرايا: "كيا تم دونوں بھى نابينا بو اور كيا تم ان كو ديكھ نهيں رہى ہو ؟" (ترفدى - ابوداؤد) تم دونوں بھى نابينا ہو اور كيا تم ان كو ديكھ نهيں رہى ہو ؟" (ترفدى - ابوداؤد)

وفات

ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے سال وفات کے بارے میں مورخین کے ورمیان اختلاف پایا جاتا ہے ، قاضی سلیمان صاحب منصور پوری نے ان کا سن وفات ۵۹ ھ ، علامہ شبل نے ۲۱ ھ اور طالب ہاشمی نے ۲۲ ھ درج کیا ہے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں سیدہ کا سال وفات ۵۹ ھ بی بیان کیا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ کی نماز جنازہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریہ ام المومنین ام سلمہ کی نماز جنازہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریہ نے پڑھائی۔ مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں ان کی آخری آرام گاہ تیار ہوئی۔ ہوئی۔ اور ان کے بیوں سلمہ اور عمر نے انہیں لحد میں اتارا۔ وفات کے موقت عمر ۱۸۲ سال تھی۔

تمام امهات المومنين ميں آپ سب سے آخر ميں اس ونيا سے رخصت موسکيں۔ ان کے انتقال کے بعد عالم اسلام اپنی روحانی ماؤں کے پر شفقت سايے سے محوم ہوگيا۔

ام المومنين سيده ام سلمة كم بال حضور سے كوئى اولاد نهيں ہوئى۔ ليكن ان كے پہلے شوہر ابوسلمة سے ان كے بال دو بيثے اور دويٹيال تھيں۔ جن كے نام يہ بيں: عرف سلمة ورة اور زين ا

ا - عرا سیر مجشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اپنے والد ابوسلمہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریبا وس سال تھی۔ حضرت علی کے عمد خلافت میں فارس اور بھرین کے گور زرہے۔ سعید بن مسیب عروہ بن زبیر اور ابوامامہ بن سل نے ان سے احادیث کی رویت کی۔ ۸۳ ھ میں انقال ہوا۔

۲ - سلمہ " - ہی وہ صاجزادے ہیں جنہیں ہجرت مدینہ کے موقع پر ان کے دادھیال کے لوگ زبردستی ان کی مال ام سلمہ " سے چھین کے لے گئے واد اس چھینا جھٹی میں ان کا بازو اتر گیا تھا۔ حضور " نے اپنے چچا حضرت محزہ کی بیٹی امامہ کی شادی ان سے کی تھی۔ انہوں نے عبدالملک بن مروان کے عمد حکومت میں وفات یائی۔

۳ - درہ - بیہ سیدہ ام سلمہ کی وہ بیٹی ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری میں ہے کہ ام المومنین سیدہ ام جدیؤنے دریافت کیا تھا کہ کیا حضور " درہ" سے نکاح کرنے والے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ وہ میری ربیبہ (بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی) نہ بھی ہوتی تو بھی وہ میرے لئے حلال نہ تھی کیونکہ اس کے باپ ابوسلمہ نے بھی توبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس طرح وہ میرے رضاعی بھائی سے

۳ - زینب - بیر اپنے باپ کی وفات کے بعد پیدا ہو کیں - جب سیدہ ام سلم کا زکاح حضور سے جواب تو وہ اٹی ماں کا دودہ پیتی تھیں۔ یہ اپنے زمانے میں سب عورتوں سے زیادہ فقیہ تھیں۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ:

" میں چھوٹی سی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمارہ تھے۔
میں ان کے قریب پہنچ گئی۔ آپ نے پیار سے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے
چھینئے۔ جن کی برکت نے میرے چرے کی آزگی و شادابی آخر عمر تک قائم
رہی۔"

یوم الحرہ ۱۳ ھ کے بلوہ عام میں ان کے دونوں بیٹے مارے گئے۔ دونوں کی لاشیں ان کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ فرمانے لگیں: "خداکی قتم "ان دونوں کی موت میرے لئے بری مصیبت ہے۔ ان میں سے ایک نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اپنے گھر پر رہا لیکن ظلما" مارا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اسے جنت ملے گ۔ دوسرے نے جنگ میں حصہ لیا اور قتل ہوا۔ اب میں نہیں کمہ عتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور یمی وجہ ہے کہ میں اس حادث خونچکاں کو مصیبت عظلی سمجھتی ہوں۔"

بلند حوصلہ 'سیر چیٹم ' پیکر جود و سخا خاتون جن کا نکاح خود شہنشاہ کا نکات نے اپنے آخری اور مجبوب رسول کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا اور جن کی ذات کئی ظالمانہ رسوم کے استیصال اور کئی تاریخ ساز اصلاحات کا وسیلہ بن

ام المومنين سيده زينب بنت محش

| صفحه | عنوانات                              | نمبرثثار |
|------|--------------------------------------|----------|
| ٥.   | تعارف                                | 1        |
| 01   | خاندانی حالات                        | r        |
| 01   | زید بن حارش سے شادی کیلئے پیغام      |          |
| ۵۵   | امت ملمه كيليح رجنما اصول            | ۳.       |
| 04   | طبیعتوں کا اختلاف اور اس کے اثرات    | ۵        |
| ۵۷   | شكر رنجيول كالمنتيجه                 | ۲        |
| ٥٨   | اشاره غيبي                           | 4        |
| ٥٨   | تبنیت کی حقیقت اور اس کی تباه کاریاں | ٨        |
| 41   | ثکاح کا پیغام                        | 9        |
| 44   | بشارت نكاح پر سيدة كا اظهار تشكر     | 1+       |
| 44   | شاندار وليمه                         | ll .     |
| 77   | وليمه معاشرتي اصلاح كا ذريعه         | ır       |
| 49   | سیدهٔ کی اس شادی کی اہمیت            | II-      |
| <.   | انسانی مساوات کا عملی پیغام          | Ir       |
| ۷٠   | تبنیت کی غیرفطری رسم کی تمنیخ        | 10       |

| مغه | عثوانات                            | نمبرثار |
|-----|------------------------------------|---------|
|     |                                    |         |
| 41  | حادر اور چاردبواری کے تقدس کا تحفظ | М       |
| 44  | پروپیگنٹرے کا طوفان                | iz iz   |
| 24  | مخالفین کے تین اہم اعتراضات        | IA      |
| <^  | اعتراضات کے جوابات                 | 19      |
| ۸.  | نكاح كے وقت بيدة كى عمر            | r.      |
| M   | سيدة كى للبيت كى تقديق             | PI -    |
| Al  | حق گوئی                            | rr      |
| AT  | سيده زين اور آيت تحريم             | rm      |
| 15  | آفاب نبوت سے فیض یابی              | ۲۳      |
| 10  | سیده زینی کی سرت کا ایم پیلو       | ra      |
| ^<  | وفات                               | n       |

## برده بعت رافع بيان كرتي بين:

" خلیفہ راشد حضرت عمرفاروق نے بارہ ہزار درہم کی رقم سیدہ کی خدمت میں بھیجی۔ اسے دیکھ کر بولیں" میری بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔" بتایا گیا یہ سب پچھ صرف آپ کے لئے ہے۔ ۔ یہ س کر مجھے فرمایا" اس پر کپڑا ڈال دو اور تقسیم کرنا شروع کردو۔" میں آپ کی ہدایت کے مطابق مٹھی بھر بھر کر درہم گھوں میں پنچاتی رہی۔ ان میں پچھ آپ کے عزیز تھا اور پچھ میٹیم ۔ پھر بھی کپڑے کے نیچ پچھ رقم رہ گئے۔ میں نے عرض کیا" ام المومنین "اس میں میرا بھی تو حق ہے۔" فرمایا "جو پچھ باقی ہے وہ تم لیا" ام المومنین "اس میں میرا بھی تو حق ہے۔" فرمایا "جو پچھ باقی ہے وہ تم لیا سے لئے۔ گئے تو دہ بھی نے بوری رقم تقسیم کرنے کے بعد آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو" اللہ العالمین "اگلے سال وظیفہ کی یہ رقم مجھے نہ ملے کیونکہ یہ فتنہ ہے:"

بارگاہ رب العزت میں یہ پرسوز دعا قبول ہوئی اور اس سال وہ اپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔" یہ بلند حوصلہ سیرچیم کی پیکر جودوسخا اور مجسمہ بے نیازی و استغناء خاتون سیرہ ذیب بنت بحش تھیں جن کو ام المومنین ہونے کا شرف اس انداز میں حاصل ہوا کہ خود شہنشاہ کا کتات نے ان کا نکاح اپنے آخری اور محبوب رسول کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا۔ اور جن کی ذات اور جن کی شخصیت کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ ساجی رسوم کے استیصال اور کئی تاریخ ساز انقلابی اصلاحات کا وسیلہ بنی۔ اس اعزاز و اکرام نے سیدہ موصوفہ کو پوری نوع انسانی کی محسنہ کے قابل رشک اور لائق قدر منصب پر فائز کردیا۔

خاندانی حالات

سیدہ زینب کے والد گرامی کا نام محش تھا۔ علامہ ابن سعد اور دوسرے مورخین نے ان کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے:

زینب بنت محش بن ریاب بن معمر بن صبرة بن مره بن جیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه-

اس طرح باپ کی طرف سے ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا اور مال کی طرف سے ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا اور مال کی طرف سے قبیلہ بنی ہاشم سے کیونکہ ان کی والدہ حضور کی پھو پھی حضرت امیمہ بنت عبدالمطلب تھیں۔

سیدہ کو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایمان کی نعمت سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوگیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینے تشریف لائے تو سیدہ زینب بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ پنچیں۔ رشتے کی قرابت کی بناپر وہ حضور کی کفالت اور سرپرستی میں رہیں۔

زیر بن ماری سے شادی کے لئے پیغام

الله علی حضوراکرم صلی الله علیه وسلم نے سیدہ کا نکاح اپنے منہ بولے لاؤلے بیٹے حضرت زیر بن حارث کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا پیغام بھی بھیجا جس پر سیدہ زینٹ اور ان کے خاندان کے لوگوں نے نالپندیدگ کا اظہار کیا۔ ان کا موقف تھا کہ ایک اونچے خاندان کی شریف زادی کا جوڑ ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ کی طرح بھی مناسب نہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس پیغام نکاح کے جواب میں سیدہ نے اپنی رائے اس طرح ظاہر کی تھی:

و میں زیر کو اپ لئے پند نہیں کرتی کیونکہ نب کے لحاظ سے میں اس سے بہتر ہوں۔"

حضرت زیر باب کی طرف سے قبیلہ بن کلب اور مال کی طرف سے قبیلہ بن طے کے چشم و چراغ تھے۔ یہ دونوں قبیلے عرب کے معزز اور باو قار قبائل میں شار ہوتے تھے۔ لیکن زیر بجین میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے عکاظ کے بازار میں انہیں غلام کی حیثیت سے فروخت کرویا۔ خریدنے والے سیدہ خدیجہ کے بھتیج علیم بن جزام تھے۔ وہ انہیں چار سو درہم میں خرید کر کے لے آئے اور اپنی چھو پھی سیدہ خدیج کی خدمت میں پیش کردیا۔ جب ان کی شادی حضور سے ہوئی تو آپ نے اس ہونمار اڑے ك اطوار و خصائل بيند كرت ہوئے اسے اسے لئے مانگ ليا۔ آيا كى شفقت و محبت اور لطف و ملائمت نے زیر ﷺ کے دل میں وابستگی و وارفتگی کی وہ كيفيت پيداى كه جب كئ سال كى تلاش و جبتو كے بعد ان كے والد اور چيا مے آئے اور حضورا کی خدمت میں عرض کی کہ آپ جتنا فدیہ چاہیں لے لیں مر ہارے بے کو ہارے ساتھ بھیج دیں۔ اس موقع پر زید نے جو کھ کہا تھا

تاریخ نے اسے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرلیا ہے۔ انہوں نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

" میرے آقا' آپ کی ذات گرامی پر اب میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ خدا کے لئے مجھے اپنے قدمول سے جدانہ کیجئے۔"

زیر کے اس نیازمندانہ اور وفاشعارانہ طرز عمل سے حضور اشنے خوش موئے کہ آپ نے اس وقت ان کی آزادی کا اعلان کردیا اور اپنے ساتھ حرم میں لے جاکر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

" اے گروہ قریش 'گواہ رہنا کہ زیر 'آج سے میرا بیٹا ہے۔ میں اس کا وارث ہوں اور بیہ میرا وارث ہوگا۔ ''

اس اعلان عام کے بعد لوگ انہیں زیر ؓ بن محمد کمہ کر پکارنے گئے۔ زیر ؓ کے باپ اور چچا اپنے بیٹے کو لطف و کرم کی ان شاداب بماروں میں خوش و خرم دیکھ کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔

یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا۔ اب نکاح کے اس پیغام کے وقت حضرت زیر کی ساجی حیثیت کسی لحاظ سے بھی فرو ترنہ تھی۔ نببی لحاظ سے ان کا تعلق عرب کے متاز قبائل سے تھا۔ اس کے علاوہ اب انہیں دنیا کے معزز ترین انسان کی رفاقت و مصاحبت اور نبیت و تعلق کا اعزاز بھی حاصل معزز ترین انسان کی رفاقت و مصاحبت اور نبیت و تعلق کا اعزاز بھی حاصل موچکا تھا۔ ان تمام خویوں اور کمالات کے باوجود ان پر ایک وقت جری غلامی کا ایسا و حبہ لگ چکا تھا جس میں ان کے اختیار اوران کے ارادے کو کوئی دخل نہ تھا۔ لیکن عرب کا معاشرہ اپنے وستور اور اپنی روایات کے پیش نظر انہیں آزاد انسانوں کے برابر عزت و وقار کا مقام دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ ان ظالمانہ رواج نے نامعلوم کتنے ہے قصور اندانوں کو انہانی شونی مات اس ظالمانہ رواج کے نامعلوم کتنے ہے قصور انہانوں کو انہانی شونی مات اس طالمانہ رواج کے نامعلوم کتنے ہے قصور انہانوں کو انہانی شونی مات اس طالمانہ رواج کے نامعلوم کتنے ہے قصور انہانوں کو انہانی شونی مات انہاں کو انہانی شونی مات انہاں کو انہانی شونی مات کا ایسا طالمانہ رواج کے نامعلوم کتنے ہے قصور انہانوں کو انہانی کو انہانی کو انہانی شونی مات کے انہانوں کے برابر عزت و قار کا مقام دینے کے لئے تیار نہ تھا۔

کے بلند مقام سے گرا کر ذات و خواری کے تاریک غاروں میں دھکیل دیا تھا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات انسانی کے علمبردار اور ہر
قشم کی غیر فطری اونچ پنج اور غیراخلاقی تفریق کو مٹا دینے کی عالمگیر تحریک کے
قائد تھے اور جنہوں نے پوری نوع انسانی کے سامنے تقویٰ کو شرافت و بزرگ
کا معیار قرار دیا تھا معاشرے میں پائے جانے والے اس جاہلانہ تصور کی بخ کی
کا مصم ارادہ کرلیا۔ سیدہ زینب اور ان کے اہل خاندان کی ناپندیدگ کے
باوجود اس نکاح پر اصرار کیا اور خود خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول کے
فیلے کی اس طرح تائید و توثیق کی:

" کی مومن مرد اور کی مومن عورت کو بیہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کی معاطمے کا فیصلہ کردے ' پھر اسے اس معاطمے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑگیا۔" (سورہ احزاب آیت ۳۲)

اس ارشاد خداوندی کو سنتے ہی سیدہ زینب اور ان کے گھر والوں نے اطاعت کے لئے سرجھکا دیا۔اس کے بعد خود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حضرت زیر کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر کے طور پر ادا گئے۔ اس وقت تک حضرت زیر حضور کے گھر کے ایک فرد کی حثیت سے آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لئے حضور کے علیحہ مکان کا بندوبہت کیا اور اس نئے جو ڑے کی ضوریات کے لئے کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کپڑے بھی بھجوائے۔ ضوریات کے لئے کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کپڑے بھی بھجوائے۔

محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی قریب ترین رشتے دار خالقان جس کی عالی نسبی اور سرمواشہ پر میں مسلم تھی' کی شادی اک آزاد شدہ غلام کے ساتھ کرکے دنیائے انسانیت پر وہ عظیم احسان کیا جس کی بدولت جری اور عارضی غلامی کی ذلت کی بدنما سیاہی ہمیشہ کے لئے دھل گئ۔ اور بے شار بندگان خدا جو بے لی اور بے کسی کی غلامی کے بدنما داغوں کی وجہ سے انسانیت کے شرف و و قار سے محروم ہو چکے تھے پھر عزت و سعادت کے اعلے مقام تک پہنچ گئے۔

## امت ملمہ کے لئے رہنما اصول

جس طرح یہ شادی انسانیت کے ایک پس ماندہ طبقہ کی بحالی اور سرفرازی کا موجب بنی اسی طرح اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی اس نے امت مسلمہ کے لئے اسلامی آئین کا ایک ایسا رہنما اصول مقرر کردیا جس کا اطلاق پورے نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ اس کی رو سے کسی مسلمان فرد یا ادارے 'یا قوم یا جماعت بلکہ مسلم ریاست کو بھی یہ حق نہیں پنچتا کہ جس معاطع میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ثابت ہو اس میں خود اپنی رائے کی آزادی استعال کرے۔

# ایک اہم نکتہ

 حسن و جمال اور اپنی سلیقہ شعاری کی صلاحیت میں اپنے دور کی کسی خاتون سے کم تر نہ تھیں۔ پھریے کیے ممکن ہوا کہ وہ اپنی عمر کے چونتیں سال تک رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے سے محروم رہیں حالانکہ اس وقت او نچے اور شریف خاندانوں میں اپنی بچیوں کو دس بارہ سال کی عمر میں بیاہ دینے کا عام رواج تھا۔

اس اشکال کا جزوی عل تو سیدہ کے بھینج عثمان کی اس روایت سے سامنے آجا یا ہے جسے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں نقل کیا ہے اور جو اس طرح ہے:

رسول الله صلی الله علیه وسلم مدیخ تشریف لائے تو سیدہ زینب جھی ہجرت کرکے وہاں آگئیں۔ وہ حسین تھیں۔ آپ نے زیر بن حارثہ کے لئے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ بولیں۔" یارسول الله' میں انہیں اپنے لئے پند نہیں کرتی' میں قرایش خاندان کی ایک بیوہ ہوں۔" آپ نے فرمایا " میں انہیں تمہارے لئے پند کرتا ہوں۔" پھر آپ نے ان کا زیر سے نکاح کردیا۔

مندرجہ بالا روایت سے یہ تو واضح ہوجاتا ہے کہ اس شادی کے وقت سیدہ کنواری نہیں بلکہ بیوہ تھیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ اس سوال کے جواب کے متعلق تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں( اگر کوئی صاحب علم اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس کی نشاندہی کرسکے تو علمی دنیا پر ایک احمان ہوگا۔)

طبیعنوں کا اختلاف اور اس کے اثرات

طبائع کی بنا پر بیر رشته باہمی مودت و الفت کا ذریعہ نه بن سکا- حضرت زیر برے بردبار اور حلیم الطبع انسان تھے جس کا ثبوت سے ہے کہ اس سے پہلے ان كے نكاح ميں حضرة ام ايمن تھيں جو بيوہ تھيں۔ حبثى نزاد تھيں اور عمر ميں بھی ان سے کافی بری تھیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا گھر باہمی الفت و تعاون کی وجہ سے امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ اس کے برعکس سیدہ زینب اینے دل سے اس احساس کو نہ مٹاسکیس کہ زیر ایک آزاد کردہ غلام اور ان کے خاندان کے پروردہ ہیں اور وہ خود ایک او نچے اور اعلے خاندان کی لخت جگر ہیں۔ اس احساس اور اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے حضرت زیر کو عائلی زندگی میں تبھی اپنے برابر کا نہ سمجھا۔ یہ صورت حال تلخیاں اور شکر ر نجیاں پیدا کرتی رہی۔ حضرت زیر ؓ نے بارہا اپنے محن و مربی کی خدمت میں ان تلخ اور ناخوش گوار حالات کا تذکرہ کیا۔ لیکن آپ نے ہمیشہ صبرو مخل اور این بیوی سے حس سلوک کی تلقین فرمائی جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور

" اے نبی او کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کمہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔" (سورہ احزاب آیت سے)

# شكرر نجيول كانتيجه

آخر کار میاں بیوی کی باہمی شکرر نجیاں اپنا رنگ لاکر رہیں۔ کوئی شکور نجیاں اپنا رنگ لاکر رہیں۔ کوئی شلقین کوئی نصیحت اور کوئی تدبیر ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکی۔ حضرت زید نے تنگ آکر شادی کے ایک سال بعد ۵ ھ میں سیدہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کی سیدہ کو سخت نے دی۔ طلاق کے ایک سیدہ کو سخت نے دی۔ کی کوئکہ

آپ نے ہی زور دے کر بیر رشتہ کرایا تھا۔ دوسری طرف سیدہ کے اہل خاندان بھی بے حد ملول و مغموم ہوئے کیونکہ ان کی صاحبزادی کو طلاق کی ذلت برداشت کرنا پڑی تھی۔

اشاره غيبي

جن دنوں حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق دینے کے متعلق سوچ رہے تھے اسی دنوں عالم بالا سے حضور کو اشارہ مل رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد آپ کو سیدہ زینب سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ تبنیت (گود لینے) کی قدیم جاہلانہ اور غیر منصفانہ رسم کے بت پر الیی کاری ضرب لگے جس کے ختیج میں اسلامی معاشرہ اس غیر حقیقت پندانہ رواج کے زہر ملے اور شرا تگیز اثرات سے معاشرہ اس غیر حقیقت پندانہ رواج کے زہر ملے اور شرا تگیز اثرات سے مجیشہ کے لئے محفوظ ہوجائے۔

تبنیت کی حقیقت اور اس کی تباه کاریاں

دوسرے ملکوں کی طرح عرب میں بھی دوسرے کے بیچے کو گود لے لینے
اور اسے منہ بولا بیٹا بنالینے کا عام رواج تھا۔ عرب کے لوگ اس رسم کے
تحت جس بیچے کو متبنی بنا لیتے تھے وہ بالکل حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔
اسے وراثت ملتی تھی ۔ اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی میل جول
رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور سگے بھائی کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اس کے
ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں سے اور اس منہ بولے باپ کے مرجانے کے
ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں سے اور اس منہ بولے باپ کے مرجانے کے
بعد اس کی بیوہ سے نکاح اس طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بمن اور
حقیقی ماں سے کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے اور میں معاملہ اس صورت میں بھی

با پے کے لئے وہ عورت اس کی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح و طلاق اور وراثت کے ان احکام و قوانین سے ظراتی تھی جو سورہ بقرہ اور سورہ النساء میں بیان ہوئے تھے۔ ان کی روسے جو اشخاص حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے ہی رسم ان کو محروم کرکے ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ ان خدائی احکام کی روشنی میں جن مردوں اور عورتوں کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنا حلال تھا یہ خود ساختہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام قرار دے دیتی تھی۔ اور سب سے برص کریہ کہ اسلامی قانون جن بداخلاقیوں کا قلع قبع کرنا جاہتا تھا یہ رسم ان کے پھیلانے اور فروغ دیے میں مددگار ثابت ہورہی تھی کیونکہ منہ بولے رشتے کے مصنوعی تقدس پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر منہ بولی بیٹی ' منہ بولی بہن اور منہ بولی مال کے ساتھ آزادانہ میل جول اور اختلاط کی ای طرح اجازت ہوجس طرح حقیقی بیٹی' سگی بھن اور اصلی مال کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے برے اور اخلاق سوز نتائج پیدا ہونا ایک لازی امر تھا۔ اب اسلام اصلاح معاشرہ کی جو انقلاب آفرین سکیم پیش کررہا تھا اس کی بنا پر بید لازمی تھا کہ متبنی (گود لئے ہوئے) کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تصور اور تخیل کا مکمل استيصال كرديا جائے۔ چنانچه فرمان خداوندي جاري جوا:

" خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو۔ گراللہ وہ بات کہتا ہے جو بنی برحقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سند یہ وہات ہے۔ " (مورہ احزاب آبت می "۵)

حفرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ زید کو زید بن محمہ کہتے تھے۔ کین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زید بن حارثہ کہنے گئے۔ زہنی کش کمٹن

حضرت زیر فے سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ اب ایک طرف حضور کو اشارہ ہورہا تھا کہ عدت کی مدت بوری ہونے کے بعد آپ سیدہ کو اپنے نکاح میں لے آئیں اکد آپ کے اس اقدام سے رسم تبنیت (گود لینے) کے متعلق صدیوں سے ذہنوں میں جے ہوئے تصورات کا کلی خاتمہ ہو اور منہ بولے رشتے کی وجہ سے شریعت حقہ کی طرف سے نکاح کے لئے حال کردہ رشتوں کے بارے میں دلوں میں کراہت و حرمت کے جو توہمات جاگزیں ہو گئے ہیں انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ نیز سیدہ زینب اوران کے خاندان کے افراد جو اس وقت سخت غم و اضطراب کی کیفیت سے دوجار تھے ان کی دلجوئی کا تقاضا بھی یہ تھا کہ آپ خود آگے بڑھ کرسیدہ کو اینے حرم میں داخل فرمائیں۔ اس کے باوجود آپ اس سلسلے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ کفار و منافقین جو آپ کی مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے پہلے ہی جلے بیٹھے تھے وہ اس اقدام کو اسلامی تحریک کے خلاف ایک زبردست ہتھیار کے طور پراستعال کریں گے۔ آپ کو اس میں صرف اپنی برنامی کا ہی خوف نہ تھا بلکہ اندیشہ تھا کہ مخالفانہ برا پیکنٹرے سے متاثر ہوکر ست سے وہ لوگ جو حق و باطل کی اس تھکش میں غیرجانبدار ہیں یا اسلام کی طرف مائل ہیں بر گمان ہو کر دشمنوں سے جاملیں گے اور سے بھی ممکن ہے کہ كمزور عقل و ذہن كے مالك كچھ مسلمان بھى اس زہر ملے برا بيكندے كى 

ا پنے پیارے رسول کی اس ذہنی کھکش کی حالت و کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے:

"اس وفت تم اپنے ول میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جے اللہ کھولنا چاہتا ہے۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالا تکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔" (احزاب آیت ۳۷)

تنفكش كأخاتمه

اس کائنات کا مختار مطلق 'جس نے اپنے آخری نبی کو فلاح انسانیت کے بلند اورار فع مشن کی جکیل کے لئے مبعوث فرمایا تھا اور جس کی ہدایت و رہنمائی اور جس کی حفاظت و سرپرستی کا ذمہ خود لیا تھا' وہ اسے مسلسل بے چینی اور کشکش کی روح سوزاور جال گداز حالت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا! اس نے اس میں کیسے فیصوئی و دلجعی کی ہمت افزا کیفیت ابھار نے اور پیدا کرنے کی فاطر براہ راست اس طرح رہنمائی فرمائی:

" اے پیارے نبی اللہ سے ڈرو۔ اور کفاید و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جارہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبرہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پرتوکل کرو۔ اللہ وکیل ہونے کے لئے کافی ہے۔ " (سورہ احزاب آیت الا)

نكاح كا پيغام

رب العلمين كى واضح بدايات كى روشنى مين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيده زينب كو اپني طرف سے نكاح كا پيغام بيجنے كا فيصله كيا اور بي

خدمت حفرت زیر بن حارث ہی کے سپرد کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زیر نے یہ خدمت کس طرح انجام دی۔ اس کی تفصیل خود ان کی زبانی سنیئے۔ جے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات 'میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"جب زينب كى عدت بورى مو كئ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 'زیرٹر ' مجھے تم سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں لہذا تم زینب کے پاس جاؤ۔ اور میری طرف سے ان کو نکاح کا پیغام پنچاؤ۔ میں آپ کے ارشاد کے مطابق زینب کے ہال گیا۔ وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی ذات کے متعلق میرے دل میں احرام کے جذبات موجزن ہوگئے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور ان سے نکاح کرنے والے ہیں۔ احرّام وعقیدت کے اننی جذبات کے تحت میں انہیں نظر بھر کرنہ و مکھ سکا۔ میں اپنی ایر ایوں کے بل مراکیا اور ان کی طرف پیٹھ کرکے نمایت ادب سے كما" زينب " تمهيل بشارت موكه رسول الله تمهارا ذكر فرمات بين اور تكاح كا پيغام ديت بين-" يه س كربولين- " مين اس وقت تك كه نه كهول كي جب تک استخارے کے ذریعے اپنے رب سے مشورہ نہ کرلوں۔" یہ کم کر وہ مصلے پر کھڑی ہو گئیں اور نماز پڑھنے لگیں۔"

ایک طرف اللہ کی یہ نیک عبادت گزار 'شب بیدار اور خدا کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والی بندی ایخ معبود حقیقی سے رازونیاز کی باتوں میں اور اسی کی رحمت و عنایت پر بے پناہ بھروسہ کرکے اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے رہنمائی کی طلب میں سرایا عجزو نیاز بنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس کی التجا اور اس کے استخارے کے جواب میں اسی کریم و رحیم ذات کی

بارگاہ سے رسول اللہ پر وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہورہی تھی:

"جب زیر" اس سے اپنی حاجت پوری کرچکا (یعنی اس کی طلاق کی عدت پوری ہوگئ) تو اے بیارے نبی ہم نے اس مطلقہ خاتون کا نکاح تم سے کردیا ناکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیڑوں کی بیوبوں کے معاملے میں کوئی شکی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرچکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہئے۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کردیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے مقرد کردیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے مقدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ "(سورہ احزاب آیت۔ ۲۳۵۳)

# اس بشارت پر سیده کا اظهار تشکر

یہ بشارت ایک صاحب ایمان خاتون کے لئے سب سے اہم اور سب سے عظیم خوشخبری تھی کہ اس کا نکاح خود خالق ارض و سانے اپنے محبوب ترین نبی کے ساتھ کرنے کا اعلان وحی کے ذریعے کیا اور جو اعلان قیامت تک منبروں اور محرابوں سے گونجنے والا اور نمازوں میں تلاوت کیا جانے والا تھا۔ اس پر خدا کی رحمت پر غیرمتزلزل ایمان رکھنے والی خوش بخت عفیفہ کی طرف سے خوش گوار رد عمل کا اظمار بھینی امر تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں طبقات ابن سعد میں کئی راویوں کے بیانات موجود ہیں جن میں سے چند کا طبقات ابن سعد میں کئی راویوں کے بیانات موجود ہیں جن میں سے چند کا ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

ا - حفرت ابن عباس راوی ہیں کہ جب سیدہ زینب کو فدکورہ بالا آیت کے نزول کی خبر ملی تو وہ جذبات تشکر و امتان سے سرشار ہوکراپنے مولائے حقیق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگئیں۔

۲۔ حضرت محمی بن حبان بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں سیدہ زینب کے نکاح کے متعلق آیت نازل ہوئی تو حضور کی خادمہ سلمی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور یہ بشارت سائی' اس پر سیدہ نے خوش ہوکر انعام کے طور پر اسے اپنے بازو بند عنایت فرادیئے۔

سو۔ سیدہ زینب کے حقیق بھیج محمدی عبداللہ بن محش اپنی پھوپھی کا بیان روایت کرتے ہیں جس میں وہ فرماتی ہیں کہ "جب نکاح کی بشارت لے کر میرے پاس قاصد آیا تو میں نے دو ماہ کے روزوں کی نذر مان کی جو میں نے ان دنوں میں رکھے جب حضور "سفر میں ہوتے اور میں گھر پر ہی مقیم ہوتی تھی۔"

سیدہ کے گھر حضور کی تشریف آوری

رسول الله کے خادم خاص حضرت الن یان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی طرف سے نکاح کے اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سیدہ زیب کے گھر تشریف لائے اور آپ اجازت لئے بغیر گھر میں داخل ہوگئے کیونکہ سیدہ اب خدائے عزوجل کے فیصلے کے مطابق آپ کے عقد نکاح میں آکر ازواج مطہرات کے مقدس گروہ میں شامل ہو چکی تھیں۔ اب سیدہ کا گھر نبی کے گھروں میں سے ایک گھر بن چکا تھا۔

شاندار وليمه

سیدہ زینب کے حضور کے ساتھ نکاح کی جمال سے خصوصیت ہے کہ سے
نکاح زین پر نہیں بلکہ عالم بالا میں منعقد ہوا۔ اسی طرح اس کی نمایاں
خصوصیت سے بھی ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ

| غو | عنوانات                            | نمبرشار |
|----|------------------------------------|---------|
|    |                                    |         |
| 41 | چادر اور چاردیواری کے نقدس کا تحفظ | М       |
| 24 | پروپیکٹرے کا طوفان                 | IZ.     |
| 24 | مخالفین کے تین اہم اعتراضات        | IA      |
| ۷۸ | اعتراضات کے جوابات                 | 19      |
| ٨٠ | نکاح کے وقت سیدھ کی عمر            | r-      |
| Al | سيدة كى للبيت كى تقديق             | M       |
| ٨١ | ق گوئی                             | rr      |
| AT | سيده زينب اور آيت تحريم            | rm      |
| 16 | آفاب نبوت سے فیض یابی              | rr      |
| 10 | سیده زینب کی سرت کا انام پیلو      | 10      |
| ^< | وفات                               | n       |

#### برده بنت رافع بیان کرتی بین:

" خلیفہ راشد حضرت عمرفاروق نے بارہ ہزار درہم کی رقم سیدہ کی مقدمت میں بھیجی۔ اسے دکھ کر بولیں " میری بہنیں اس کی مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ " بتایا گیا ہے سب پچھ صرف آپ کے لئے ہے۔ ۔ یہ سن کر مجھے فرمایا "اس پر کپڑا ڈال دو اور تقسیم کرنا شروع کردو۔ " میں آپ کی ہدایت کے مطابق مٹھی بحر بھر کر درہم گھروں میں پہنچاتی رہی۔ ان میں پچھ آپ کے عزیز تھا اور پچھ بیتم ۔ پھر بھی کپڑے کے نینچ پچھ رقم رہ گئے۔ میں نے عرض کیا "ام المومنین "اس میں میرا بھی تو حق ہے۔ " فرمایا "جو پچھ باقی ہے وہ تم کیا "ام المومنین "اس میں میرا بھی تو حق ہے۔ " فرمایا "جو پچھ باقی ہے وہ تم کیا " الم المومنین "اس میں میرا بھی تو حق ہے۔ " فرمایا "جو پچھ باقی ہے وہ تم کیا " اللہ العالمین "اگلے سال وظیفہ کی ہے رقم مجھے نہ ملے کیونکہ بے فتنہ ہے: " کی:" اللہ العالمین "اگلے سال وظیفہ کی ہے رقم مجھے نہ ملے کیونکہ بے فتنہ ہے: "

بارگاہ رب العزت میں یہ پرسوز دعا قبول ہوئی اور اس سال وہ اپنے مالک حقیقی سے جاملیں۔" یہ بلند حوصلہ سیرچیم کی پیکر جودوسخا اور مجسمہ بے نیازی و استغناء خاتون سیدہ زینب بنت بحش تھیں جن کو ام المومنین ہونے کا شرف اس انداز میں حاصل ہوا کہ خود شہنشاہ کائنات نے ان کا نکاح اپنے آخری اور محبوب رسول کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا۔ اور جن کی ذات اور جن کی شخصیت کئی ظالمانہ اور غیر منصفانہ ساجی رسوم کے استیصال اور کئی تاریخ ساز انقلابی اصلاحات کا وسیلہ بنی۔ اس اعزاز و اکرام نے سیدہ موصوفہ کو پوری نوع انسانی کی محسنہ کے قابل رشک اور لائق قدر منصب پر فائز کردیا۔

خانداني حالات

سیدہ زینب کے والد گرامی کا نام محش تھا۔ علامہ ابن سعد اور دوسرے مور خین نے ان کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے:

زینب بنت محش بن ریاب بن معمر بن صبرة بن مره بن جمیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه-

اس طرح باپ کی طرف سے ان کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا اور مال کی طرف سے آبیلہ بنی اسد سے تھا اور مال کی طرف سے قبیلہ بنی ہاشم سے کیونکہ ان کی والدہ حضور کی پھوچھی حضرت امیمہ بنت عبدالمطلب تھیں۔

سیدہ کو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایمان کی نعمت سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوگیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینے تشریف لائے تو سیدہ زینب بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ پنچیں۔ رشتے کی قرابت کی بناپر وہ حضور کی کفالت اور سرپرستی میں رہیں۔

زید بن حارش سے شادی کے لئے بیغام

الله علی حضوراکرم صلی الله علیه وسلم نے سیدہ کا نکاح اپنے منہ بولے لاؤلے بیٹے حضرت زیر بن حارث کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا پیغام بھی بھیجا جس پر سیدہ زینب اور ان کے خاندان کے لوگوں نے ناپندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کا موقف تھا کہ ایک اونچے خاندان کی شریف زادی کا جوڑ ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ کی طرح بھی مناسب نہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس پیغام نکاح کے جواب میں سیدہ نے اپنی رائے اس طرح ظاہر کی تھی:

ور میں زیر کو اپنے گئے بہند نہیں کرتی کیونکہ نسب کے لحاظ سے میں اس سے بہتر ہوں۔"

حضرت زیر باپ کی طرف سے قبیلہ بن کلب اور مال کی طرف سے قبلہ بنی طے کے چشم و چراغ تھے۔ یہ دونول قبیلے عرب کے معزز اور باو قار قبائل میں شار ہوتے تھے۔ لیکن زیر بجین میں ڈاکوؤں کے ستھے چڑھگے۔ انہوں نے عکاظ کے بازار میں انہیں غلام کی حیثیت سے فروخت کردیا۔ خریدنے والے سیدہ فدیج کے بھتیج علیم بن جزام تھے۔ وہ انہیں چار سو درہم میں خرید کر کے لے آئے اور اپنی چھو پھی سیدہ خدیج کی خدمت میں پیش کردیا۔ جب ان کی شادی حضور سے ہوئی تو آپ نے اس ہونمار اڑے ك اطوار و خصائل بند كرت بوك اسے اينے لئے مانگ ليا۔ آپ كى شفقت و محبت اور لطف و ملائمت نے زیر کے دل میں وابنتگی و وارفتگی کی وہ کیفیت پدای کہ جب کئی سال کی تلاش و جبتو کے بعد ان کے والد اور چیا کے آئے اور جضوراکی خدمت میں عرض کی کہ آپ جتنا فدیہ چاہیں لے لیں مر مارے بیچے کو مارے ساتھ بھیج دیں۔ اس موقع پر زید نے جو کچھ کہا تھا

تاریخ نے اسے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرلیا ہے۔ انہوں نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

" میرے آقا' آپ کی ذات گرامی پر اب میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ خدا کے لئے مجھے اینے قدموں سے جدا نہ سیجئے۔"

زیر کے اس نیازمندانہ اور وفاشعارانہ طرز عمل سے حضور استے خوش ہوئے کہ آپ نے اسی وقت ان کی آزادی کا اعلان کردیا اور اپنے ساتھ حرم میں لے جاکر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

" اے گروہ قریش'گواہ رہنا کہ زیر آج سے میرا بیٹا ہے۔ میں اس کا وارث ہوں اور بیر میرا وارث ہوگا۔"

اس اعلان عام کے بعد لوگ انہیں زیر بن محمر کمہ کر پکارنے لگے۔ زیر کے باپ اور چپا اپنے بیٹے کو لطف و کرم کی ان شاداب بماروں میں خوش و خرم د مکھ کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔

یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا۔ اب نکاح کے اس پیغام کے وقت حضرت زیر گی ساجی حیثیت کسی لحاظ سے بھی فرو ترنہ تھی۔ نسبی لحاظ سے ان کا تعلق عرب کے ممتاز قبائل سے تھا۔ اس کے علاوہ اب انہیں دنیا کے معزز ترین انسان کی رفاقت و مصاحبت اور نسبت و تعلق کا اعزاز بھی حاصل موچکا تھا۔ ان تمام خویوں اور کمالات کے باوجود ان پر ایک وقت جری غلامی کا ایسا و صبہ لگ چکا تھا جس میں ان کے اختیار اوران کے ارادے کو کوئی وخل نہ تھا۔ لیکن عرب کا معاشرہ اپنے دستور اور اپنی روایات کے پیش نظر انہیں آزاد انسانوں کے برابر عزت و وقار کا مقام دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس ظالمانہ رواج نے نامعلوم کتنے بے قصور انسانوں کو انسانی شرف و احترام اس ظالمانہ رواج نے نامعلوم کتنے بے قصور انسانوں کو انسانی شرف و احترام

کے بلند مقام سے گرا کر ذات و خواری کے تاریک غاروں میں و تھیل دیا تھا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات انسانی کے علمبردار اور ہر
قتم کی غیر فطری اونج پنج اور غیراخلاقی تفریق کو مٹا دینے کی عالمگیر تحریک کے
قائد تھے اور جنہوں نے پوری نوع انسانی کے سامنے تقویٰ کو شرافت و بزرگ
کا معیار قرار دیا تھا معاشرے میں پائے جانے والے اس جابلانہ تصور کی بیخ کئ
کا معیار قرار دیا تھا معاشرے میں پائے جانے والے اس جابلانہ تصور کی بیخ کئ
کا معمم ارادہ کرلیا۔ سیدہ زینب اور ان کے اہل خاندان کی ناپندیدگ کے
بادجود اس فرح تائید و توثیق کی:

"کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو بیہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کردے ' پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑگیا۔" (سورہ احزاب آیت ۳۲)

اس ارشاد خداوندی کو سنتے ہی سیدہ زینب اور ان کے گھر والوں نے اطاعت کے لئے سرجھکا دیا۔ اس کے بعد خود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حضرت زیر کی طرف سے دس دینار اور ساٹھ درہم مہر کے طور پر ادا گئے۔ اس وقت تک حضرت زیر حضور کے گھر کے ایک فرد کی حثیت سے آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہتے تھے لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لئے حضور کے علیحدہ مکان کا بندوبست کیا اور اس نے جوڑے کی ضروریات کے لئے کھانے بینے کے سامان کے علاوہ کپڑے بھی بھوائے۔

محن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی قریب ترین رشتے دار خاتون' جس کی عالی نہی بورے معاشرے میں مسلم تھی' کی شادی ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ کرکے دنیائے انسانیت پر وہ عظیم احسان کیا جس کی بدولت جری اور عارضی غلامی کی ذلت کی بدنما سیاہی ہمیشہ کے لئے دھل گئ۔ اور بے شار بندگان خدا جو بے لی اور بے کسی کی غلامی کے بدنما داغول کی وجہ سے انسانیت کے شرف و و قار سے محروم ہو چکے تھے پھر عزت و سعادت کے اعلے مقام تک پہنچ گئے۔

## امت ملمہ کے لئے رہنما اصول

جس طرح یہ شادی انسانیت کے ایک پس ماندہ طبقہ کی بحالی اور سرفرازی کا موجب بنی اسی طرح اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی اس نے امت مسلمہ کے لئے اسلامی آئین کا ایک ایسا رہنما اصول مقرر کردیا جس کا اطلاق پورے نظام زندگی پر ہوتا ہے۔ اس کی رو سے کسی مسلمان فردیا اوارے 'یا قوم یا جماعت بلکہ مسلم ریاست کو بھی بیہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاطے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تھم ثابت ہو اس میں خود اپنی رائے کی آزادی استعال کرے۔

# ایک اہم نکتہ

اکثر قدیم و جدید سیرت نگار سیدہ زینب کے تذکرے میں سرسری طور پر بیان کردیتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی حضرت زیر سے ہوئی۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس امر پر بھی متفق ہیں کہ اس شادی کے وقت سیدہ کی عمر چونتیں سال متھی۔ واقعہ کے اس انداز روایت سے تاریخ و سیرت کے ایک طالب علم کو ایک الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ سے کہ سیدہ زینب کا تعلق ایک ایک کا تعلق ایک ایک کا تعلق ایک ایک کا تعلق ایک ایک کے وہ اسے تسوانی

حسن و جمال اور اپنی سلیقه شعاری کی صلاحیت میں اپنے دور کی کسی خاتون سے کم تر نہ تھیں۔ پھریہ کیے ممکن ہوا کہ وہ اپنی عمر کے چونتیں سال تک رشتہ ازدواج میں مسلک ہونے سے محروم رہیں حالانکہ اس وقت اونچ اور شریف خاندانوں میں اپنی بچیوں کو دس بارہ سال کی عمر میں بیاہ وینے کا عام رواج تھا۔

اس اشکال کا جزوی حل تو سیدہ کے بھینچ عثمان کی اس روایت سے سامنے آجا آ ہے جے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں نقل کیا ہے اور جو اس طرح ہے:

رسول الله صلی الله علیه وسلم مدیخ تشریف لائے تو سیدہ زینب مجی بھی بھرت کرکے وہاں آگئیں۔ وہ حسین تھیں۔ آپ نے زیر بن حاری کے لئے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ بولیں۔" یارسول الله' میں انہیں اپنے لئے پند نہیں کرتی' میں قرایش خاندان کی ایک بیوہ ہوں۔" آپ نے فرمایا " میں انہیں تمہارے لئے پیند کرتا ہوں۔" پھر آپ نے ان کا زیر سے نکاح کردیا۔

مندرجہ بالا روایت سے یہ تو واضح ہوجاتا ہے کہ اس شادی کے وقت سیدہ کنواری نہیں بلکہ بیوہ تھیں۔ لیکن اس سے پہلے ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ اس سوال کے جواب کے متعلق تاریخ کی کتابیں خاموش بیں( اگر کوئی صاحب علم اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس کی نشاندہی کرسکے تو علمی دنیا پر ایک احیان ہوگا۔)

طبیعتوں کا اختلاف اور اس کے اثرات

طبائع کی بنا پر بیه رشته باهمی مودت و الفت کا ذریعه نه بن سکا- حضرت زیرا برے بردبار اور حلیم الطبع انسان تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے پہلے ان ك نكاح ميس حفزة ام ايمن تحييل جو يوه تحييل- حبثى زاد تحييل اور عمر ميل بھی ان سے کافی بری تھیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا گھر باہمی الفت و تعاون کی وجہ سے امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ اس کے برعکس سیدہ زینب اینے ول سے اس احساس کو نہ مٹاسکیس کہ زیر ایک آزاد کردہ غلام اور ان کے خاندان کے پروردہ ہیں اور وہ خود ایک او نچے اور اعلے خاندان کی لخت جگر ہیں۔ اس احساس اور اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے حضرت زیر کو عائلی زندگی میں بھی اپنے برابر کا نہ سمجھا۔ یہ صورت حال تلخیاں اور شکر ر نجیال پیدا کرتی رہی۔ حضرت زیر ؓ نے بارہا اپنے محن و مربی کی خدمت میں ان تلخ اور ناخوش گوار حالات کا تذکرہ کیا۔ لیکن آپ نے ہمیشہ صبر و تحل اور اپنی بیوی سے حس سلوک کی تلقین فرمائی جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور

" اے نبی 'یاد کرد وہ موقع جب تم اس شخص سے کمہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کہا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔" (سورہ احزاب آیت سے)

شكرر نجيول كانتيجه

آخر کار میال بیوی کی باہمی شکرر نجیال اپنا رنگ لاکر رہیں۔ کوئی القین کوئی نفیحت اور کوئی تدبیر ان کے دلوں کو نہ جو ڑسکی۔ حضرت زیر نے تنگ آگر شادی کے ایک سال بعد ۵ ھ میں سیدہ کو طلاق دے دی۔ طلاق

آپ نے ہی زور دے کر یہ رشتہ کرایا تھا۔ دو سری طرف سیدہ کے اہل خاندان بھی بے حد ملول و مغموم ہوئے کیونکہ ان کی صاحبزادی کو طلاق کی زلت برداشت کرنا بڑی تھی۔

اشاره غيبي

جن دنوں حضرت زیر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے متعلق سوچ رہے تھے اپنی دنوں عالم بالا سے حضور کو اشارہ مل رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد آپ کو سیدہ زینب سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ شبنت (گود لینے) کی قدیم جاہلانہ اور غیر منصفانہ رسم کے بت پر ایسی کاری ضرب لگے جس کے نتیج میں اسلامی معاشرہ اس غیر حقیقت پندانہ رواج کے زہر ملے اور شرائگیز اثرات سے بھیشہ کے لئے محفوظ ہوجائے۔

تبنیت کی حقیقت اور اس کی تباه کاریاں

دوسرے ملکوں کی طرح عرب میں بھی دوسرے کے بیچ کو گود لے لینے
اور اسے منہ بولا بیٹا بنالینے کا عام رواج تھا۔ عرب کے لوگ اس رسم کے
تحت جس بیچ کو متبنی بنا لیتے تھے وہ بالکل حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔
اسے وراثت ملتی تھی ۔ اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی میل جول
رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور سگے بھائی کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ اس کے
ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں سے اور اس منہ بولے باپ کے مرجانے کے
بعد اس کی بیوہ سے نکاح اس طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بمن اور
حقیقی ماں سے کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے اور بی معاملہ اس صورت میں بھی

با یے کے لئے وہ عورت اس کی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم یر نکاح و طلاق اور وراثت کے ان احکام و قوانین سے مکراتی تھی جو سورہ بقرہ اور سورہ النساء میں بیان ہوئے تھے۔ ان کی روسے جو اشخاص حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے ہے رسم ان کو محروم کرکے ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ ان خدائی احکام کی روشنی میں جن مردول اور عورتول کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنا حلال تھا ہے خود ساختہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام قرار دے دیتی تھی۔ اور سب سے براہ کریہ کہ اسلامی قانون جن بداخلاقیوں کا قلع قبع کرنا چاہتا تھا یہ رسم ان کے پھیلانے اور فروغ دینے میں مددگار ثابت ہورہی تھی کیونکہ منہ بولے رشتے کے مصنوعی تقدس پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر منہ بولی بیٹی ' منہ بولی بہن اور منہ بولی ماں کے ساتھ آزادانہ میل جول اور اختلاط کی اس طرح اجازت ہوجس طرح حقیقی بیٹی' سگی بھن اور اصلی ماں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے برے اور اخلاق سوز نتائج پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا۔ اب اسلام اصلاح معاشرہ کی جو انقلاب آفرین سکیم پیش کررہا تھا اس کی بنا پر یہ لازمی تھا کہ متبنی (گور لئے ہوئے) کو حقیقی اولاد کی طرح سجھنے کے تصور اور تخیل کا مکمل استصال كرديا جائي چنانچه فرمان خداوندي جاري موا:

" خدا نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکال دیتے ہو۔ گر اللہ وہ بات کہتا ہے جو بنی برحقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے بایوں کی نسبت سے پکارو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ سند یہ مات ہے۔ " (مورہ احزاب آیت ۳ ° ۵)

حفرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ زیر کو زیر بن محمہ کہتے تھے۔ کین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زیر بن حارثہ کہنے گئے۔ زہنی کش کمش

حفرت زیر فے سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ اب ایک طرف حضور کو اشارہ مورہا تھا کہ عدت کی مت پوری مونے کے بعد آپ سیدہ کو اپنے نکاح میں لے آئیں اکد آپ کے اس اقدام سے رسم تبنیت (گود لینے) کے متعلق صدیوں سے زہنوں میں جے ہوئے تصورات کا کلی خاتمہ ہو اور منہ بولے رشتے کی وجہ سے شریعت حقہ کی طرف سے نکاح کے لئے حلال کردہ رشتوں کے بارے میں دلوں میں کراہت و حرمت کے جو توہمات جاگزیں ہو گئے ہیں انہیں جڑے اکھاڑ پھینکا جائے۔ نیزسیدہ زینب اوران کے خاندان ك افراد جو اس وقت سخت غم و اضطراب كى كيفيت سے دوجار تھ ان كى دلجوئی کا تقاضا بھی یہ تھاکہ آپ خود آگے براھ کرسیدہ کو اینے حرم میں داخل فرمائیں۔ اس کے باوجود آپ اس سلطے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ کفار و منافقین جو آپ کی مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے پہلے ہی جلے بیٹھے تھے وہ اس اقدام کو اسلامی تحریک کے خلاف ایک زبردست بتصیار کے طور پراستعال کریں گے۔ آپ کو اس میں صرف اپنی برنامی کا ہی خوف نہ تھا بلکہ اندیشہ تھا کہ مخالفانہ برا پیکنڈے سے متاثر ہوکر بہت سے وہ لوگ جو حق و باطل کی اس تھکش میں غیر جانبدار ہیں یا اسلام کی طرف مائل ہیں بر گمان ہو کر دشمنوں سے جاملیں گے اور بیہ بھی ممکن ہے کہ كرور عقل و زہن كے مالك كچھ مسلمان بھى اس زمريلے يا بيكندے كى

اپنے پیارے رسول کی اس ذہنی کھکش کی حالت و کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے:

" اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جے اللہ کھولنا چاہتا ہے۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالا تکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔" (احزاب آیت سے س

كشكش كاخاتمه

اس کائنات کا مختار مطلق 'جس نے اپنے آخری نبی کو فلاح انسانیت کے بلند اورارفع مشن کی جمیل کے لئے مبعوث فرمایا تھا اور جس کی ہدایت و رہنمائی اور جس کی حفاظت و سربرستی کا ذمہ خود لیا تھا' وہ اسے مسلسل بے چینی اور کشکش کی روح سوزاور جال گداز حالت میں کیسے چھوڑ سکتا تھا! اس نے اس میں کیسے کی ورجمی کی ہمت افزا کیفیت ابھارنے اور پیدا کرنے کی فاطر براہ راست اس طرح رہنمائی فرمائی:

" اے پیارے نبی اللہ سے ڈرو۔ اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جارہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پرتوکل کرو۔ اللہ وکیل ہونے کے لئے کافی ہے۔ " (سورہ احزاب آیت ۲۰۱)

نكاح كا پيغام

رب العلمين كى واضح بدايات كى روشنى مين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيده زينب كو اپني طرف سے نكاح كا پيغام بھيخ كا فيصله كيا اور بي

خدمت حضرت زیر بن حارث ہی کے سپرد کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابھی تک پردے کا عکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زیر نے یہ خدمت کس طرح انجام دی۔ اس کی تفصیل خود ان کی زبانی سنیئے۔ جے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات 'میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"جب زينب كى عدت بورى موكئ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 'زیرٹ ' مجھے تم سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں لہذا تم زینب کے پاس جاؤ۔ اور میری طرف سے ان کو نکاح کا پیغام پنچاؤ۔ میں آپ کے ارشاد کے مطابق زینب کے ہال گیا۔ وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی ذات کے متعلق میرے دل میں احرام کے جذبات موجزن ہوگئے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور ان سے نکاح کرنے والے ہیں۔ احرّام وعقیدت کے انہی جذبات کے تحت میں انہیں نظر بھر کرنہ دیکھ سکا۔ میں اپنی ایولیوں کے بل مراکیا اور ان کی طرف پیش کرے نمایت اوب سے كهاد زينب " تهيس بشارت موكه رسول الله تمهارا ذكر فرمات بي اور نكاح كا پيغام ديتے ہيں۔" يه س كربوليں۔ " ميں اس وقت تك كچھ نه كهول كي جب تک استخارے کے ذریعے اینے رب سے مشورہ نہ کرلوں۔" یہ کمہ کر وه مصلے پر کھڑی ہو گئیں اور نمازیر صنے لگیں۔"

ایک طرف اللہ کی بیے نیک عبادت گزار 'شب بیدار اور خدا کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والی بندی اپنے معبود حقیقی سے رازونیاز کی باتوں میں اور اسی کی رحمت و عنایت پر بے پناہ بھروسہ کرکے اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے رہنمائی کی طلب میں سرایا عجزو نیاز بنی ہوئی تھی۔ دو سری طرف اس کی التجا اور اس کے استخارے کے جواب میں اسی کریم و رحیم ذات کی

بارگاہ سے رسول اللہ پر وحی کے ذریعے سے آیت نازل ہورہی تھی:

"جب زیر" اس سے اپنی حاجت پوری کرچکا (یعنی اس کی طلاق کی عدت پوری ہوگئ) تو اے بیارے نبی" ہم نے اس مطلقہ خاتون کا نکاح ہم سے کردیا ناکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاطے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرچکے ہوں۔ اور اللہ کا تھم تو عمل میں آنا ہی چاہئے۔ نبی پر کی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کردیا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاطے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کا تھم ایک قطعی طے معاطے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کا تھم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ "(سورہ اجزاب آیت۔ ۲۳۵۳)

#### اس بشارت برسیده کا اظهار تشکر

یہ بشارت ایک صاحب ایمان خانون کے لئے سب سے اہم اور سب سے عظیم خوشخبری تھی کہ اس کا نکاح خود خالق ارض و سمانے اپنے محبوب ترین نبی کے ساتھ کرنے کا اعلان وحی کے ذریعے کیا اور جو اعلان قیامت تک منبروں اور محرابوں سے گو نجنے والا اور نمازوں میں تلاوت کیا جانے والا تھا۔ اس پر خدا کی رحمت پر غیرمتزلزل ایمان رکھنے والی خوش بخت عفیفہ کی طرف سے خوش گوار رد عمل کا اظہار بھینی امر تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں طبقات ابن سعد میں کئی راویوں کے بیانات موجود ہیں جن میں سے چند کا ظبات بین ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

ا - حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ جب سیدہ زینب کو مذکورہ بالا آیت کے نزول کی خبر ملی تو وہ جذبات تشکر و امتنان سے سرشار ہوکراپنے مولائے حقیق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئیں۔

۲- حضرت بحیمے بن حبان بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں سیدہ زین کے نکاح کے متعلق آیت نازل ہوئی تو حضور کی خادمہ سلمی دو ڑتی ہوئی ان کے پاس آئیں اور یہ بشارت سائی' اس پر سیدہ نے خوش ہو کر انعام کے طور پر اسے اپنے بازو بند عنایت فرادیئے۔

۳ - سدہ زینب کے حقیق بھیجے محمین عبداللہ بن محش اپنی پھوپھی کا بیان روایت کرتے ہیں جس میں وہ فرماتی ہیں کہ "جب نکاح کی بشارت لے اگر میرے پاس قاصد آیا تو میں نے دو ماہ کے روزوں کی نذر مان لی جو میں نے ان وٹوں میں رکھے جب حضور مفر میں ہوتے اور میں گریر ہی مقیم ہوتی تھی۔"

## سیدہ کے گھر حضور کی تشریف آوری

رسول الله کے خادم خاص حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی طرف سے نکاح کے اس اعلان کے بعد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سیدہ زین ہے گھر تشریف لائے اور آپ اجازت لئے بغیر گھر میں داخل ہوگئے کیونکہ سیدہ اب خدائے عزوجل کے فیصلے کے مطابق آپ کے عقد نکاح میں آکر ازواج مطہرات کے مقدس گروہ میں شامل ہو پی تھیں۔ اب سیدہ کا گھر نبی کے گھروں میں سے ایک گھر بن چکا تھا۔

#### شاندار وليمه

سیدہ زینب کے حضور کے ساتھ نکاح کی جمال سے خصوصیت ہے کہ سے
نکاح زین پر نہیں بلکہ عالم بالا میں منعقد ہوا۔ اسی طرح اس کی نمایاں
خصوصیت سے بھی ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ

بھی بڑے وسیع پیانے پر کیا جس کی تفصیل امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں حضرت الس کی روایت کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حضرت الس بیان کرتے ہیں:

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ازواج مطرات ميں سے كسى كا ايسا وليمه نبيں كيا جيسا وليمه ام المومنين سيدہ زينب بنت بحش كا كيا۔ اس موقع ير آيا نے ايك بكرى ذرئ كركے وعوت وليمه كى۔"

وہ مزید بیان کرتے ہیں:

"جب حضوراً نے سیدہ زینب سے شادی کی تو میری والدہ ام سلیم مجھ سے کہنے لگیں۔ کیا اچھا ہو تا کہ آج ہم آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرتے۔ بیں نے بھی ان کی تائید کی اور کہا کہ ضرور بھیجو۔ چنانچہ انہوں نے پھی کوریں 'گی اور نیرلیا اور سب چیزوں کو پھر کی ایک ہانڈی میں ڈال کر مالیدہ بنایا اور میرے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جب میں وہ لے کر آپ کی فدمت میں بھیجا۔ جب میں وہ لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا۔" اسے رکھ دو۔" اور پچھ لوگوں کے نام بتاکر فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ اور ان کے علاوہ جو بھی تمہیں ملے اسے بھی وعوت فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ اور ان کے علاوہ جو بھی تمہیں ملے اسے بھی وعوت دیا۔ میں نے آپ کے ارشاد کی تعیل کی۔ جب واپس آیاتو کیا دیکھا ہوں کہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضورا نے اپنا دست مبارک مالیدے پر موں کہ گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضورا نے اپنا دست مبارک مالیدے پر مرک کی کلام جو خدا نے چاہا پڑھا۔ پھر آپ نے دس دس آدمیوں کو بلانا شروع کیا۔ انہیں فرماتے کہ بسم اللہ پڑھا کر اپنے سامنے سے کھاؤ۔

اسی و لیمے کے متعلق علامہ ابن سعد نے طبقات میں حضرت انس کی جو تفصیلی روایت نقل کی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں:

" میری والدہ ام سلیم نے مالیدہ تیار کرکے ایک تھالی میں بھردیا۔ ان

کے خیال میں وہ آپ کے اور آپ کی دولمن کے لئے کافی تھا۔ میں اسے لے کر حضورا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔" اسے رکھ دواور ابو بر" عر" عثال" على اور دوسرے چند لوگول كو بلا لاؤ-" مجھے جرت موئى ك کھانا تھوڑا سا ہے اور آیا نے اسے آدمیوں کو دعوت دے دی ہے۔ میں سب کو جاکر لے آیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اگر مسجد میں کوئی موجود ہوتو اسے بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں مسجد میں گیا۔ سب نمازیوں اور سونے والوں کو لے آیا حتی کہ گھر لوگوں سے بھرگیا۔ یوچھادمسجد میں کوئی باقی تو نہیں رہا؟" میں نے عرض کیا نہیں' اس کے بعد فرمایا کہ جو راتے میں ہو اسے بھی لے آؤ۔ میں رہ پلتوں کو بھی لے آیا۔ جمرہ کھیا تھیج بھرگیا۔ اس کے بعد آپ نے مالیدے كى پليك اٹھاكر لانے كو كما- ميں نے اسے آپ كے سامنے ركھ ويا- آپ نے اس پر اپنی تین انگلیاں رکھیں اور اسے دبایا اور لوگوں سے کنا کہ ہم اللہ كرك كھاؤ۔ ميں نے ماليدے كو ديكھا وہ چشھ كے پانى كى طرح ابل رہاتھا۔ گھر اور جرے میں موجود تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اور پلیٹ اتن ہی بھری ہوئی تھی جنتی میں لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد مالیدے کی یہ پلیٹ میں نے ام المومنین کے سامنے رکھ دی اور یہ جرت انگیز واقعہ اپنی مال کو سانے ك لئے كھر چلا كيا۔ وہ س كر بوليں۔" بيٹا " تعجب نه كرو۔ اگر حضور" مدينے کے تمام لوگوں کو بھی کھلانا چاہتے تو ان کے لئے بھی یہ کھانا کافی ہوجا تا۔" كسى نے حضرت انس سے يوچھا۔ "مهمارے خيال ميں كھانے والے كتنے آدی تھے؟" بولے کہ مجھے اے آدمیوں کا تو لقین ہے اور ۲۲ کا شبہ ہے۔

بير وليمه معاشرتي اصلاح كاذربعه ثابت موا

عب کے غیر مہذب اور جانل معاشرے میں کچھ رواج اور کچھ طریقے

ایے رائج تھے جو بے شار اخلاقی اور معاشرتی مفاسد پیدا کرنے کے موجب بے ہوئے تھے۔ مثلا":

ا - عرب کے لوگ بے تکلف ایک دوسرے کے گھر میں چلے جاتے تھے۔ اگر کسی شخص کو کسی سے ملنا ہو تا تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اپکار نے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا۔ بلکہ اندر جاکر عورتوں اور بچوں سے اپیچھٹا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں؟

۲ - جو ناشائت اور ناپندیدہ عادات اس وقت عام لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ کی دوست یا واقف کے گھر کھانے کا وقت تاک کر پہنچ جاتے۔ یا اس کے گھر آگر بیٹے رہتے یماں تک کہ کھانے کا کا وقت ہوجائے۔اس حرکت کی وجہ سے گھر والا اکثر عجیب مشکل میں پڑجا تا تھا۔ منہ پھوڑ کر کے کہ میرے کھانے کا وقت ہے' آپ تشریف لے جائیں تو بے مروتی ہے۔ کھلائے تو آخر اچانک آنے والے کئے آدمیوں کو کھلائے۔ ہر وقت ہر آدی کے بس میں نہیں ہو تاکہ جب جتنے آدی بھی اس کے ہاں ہر وقت ہر آدی کے اس میں نہیں ہو تاکہ جب جتنے آدی بھی اس کے ہاں آجائیں ان کے کھانے کا فورا" انظام کرے۔

۳ - ایک اور بے ہودہ عادت جو اس وقت کے عرب معاشرے میں عام تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کھانے کی دعوت پر بلائے جاتے تو ان میں سے بعض کھانے سے فارغ ہوکر دھرنا مار کر بیٹھ جاتے اور بات چیت کا ایسا سلسلہ شروع کردیتے جو ختم ہونے میں نہ آیا۔ انہیں اس بات کی پروا نہیں ہوتی تھی کہ ان کے اس طرز عمل سے گھروالوں کو کتنی زحمت پیش آرہی ہے۔ ناشائستہ لوگ اپنی اس عادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھگ کرتے رہتے تھے۔ اور آپ اپنے کرمیانہ اخلاق کی وجہ سے اس کو برداشت

-EZS

( آخرکار ام المومنین سیدہ زین یکی شادی کا ولیمہ ان ناشائشہ اور تکلیف دہ عادات اور معمولات کی اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ اور ان اصلاحات کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرسے ہوا کیونکہ بی گھرتمام اہل ایمان کے لئے نمونہ کا گھر تھا۔ ان اصلاحات کا پس منظر حضرت انس کی اس روایت سے سامنے آجا آئے جے بخاری مسلم 'نسائی ' ابن جریراور ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں:

"رات کے وقت و لیم کی وعوت تھی۔ عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہوکر رخصت ہوگئے لیکن دو تین حفرات بیٹھ کر باتیں کرنے گئے۔ تنگ آکر حضور الٹھ اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حفرات بیٹھ ہوئے ہیں۔ آپ پھر پلیٹ گئے اور ام المومنین سیدہ عائش کے جرے میں جابیٹھ۔ اچھی خاصی رات گزرجانے کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب کے گھر میں تشریف لائے۔ ان لوگوں کی بیہ حرکت اذبت رسانی کی حد سے گزرگئی تھی۔ اس لئے ناگزیر ہوگیا تھا کہ اللہ تعالی خود ان بری عادتوں پر لوگوں کو متنبہ فرمائے چنانچہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں:

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو' نی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ نہ کھانے کا وقت آگئے رہو۔ ہاں' اگر تہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ۔ گرجب کھانا کھا لو تو منتشر ہوجاؤ۔ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تہماری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں۔ گروہ شرم کی وجہ سے پچھ نہیں کہتے۔ اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرما آ۔ نبی کی بیوبوں سے اگر پچھ مانگنا

ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت برا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات چھپاؤیا ظاہر کرو اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔

"ازواج نبی کے لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھول میں آئیں۔ اے عورتو تہمیں اللہ کی نافرمانی سے پر بیز کرنا چاہئے۔ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔" (سورہ احزاب تا ۵۵)

اس محم خداوندی کے بعد ام المومنین سیدہ زینب اور دوسری امهات المومنین کے جروں میں دروازوں پر پردے لئکادیئے گئے اور چونکہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس تمام مسلمانوں کے لئے نمونے کا مثالی گھر تھا اس لئے تمام مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پر بھی پردے لئک گئے۔ گویا یہ اعلان عام تھا کہ اب نبی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں محرم رشتے داروں کے سواکی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔

## سیدہ زینب کی اس شادی کی اہمیت

قرآن مجید اور سیرت کے مطالع سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نکاح اللہ تعالیٰ کی اس عظیم سکیم کا حصہ تھا جو بے شار دین ملی ' معاشرتی اور سیاسی حکمتوں اور مصلحتوں پر مشمل تھی۔ اور ان شادیوں کے فیوض و برکات سے بوری نوع انسانی فیضیاب

ہوئی۔ اس نقط نظر سے جب ام المومنین سیدہ زینب کی اس شادی پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس کے نتیج میں بھی دور رس اخلاقی اور معاشرتی اصلاحات عمل میں آئیں جن کی برکت سے بلکتی اور نزیتی انسانیت کو امن و سکون اور فلاح و سلامتی کی ضانت حاصل ہوئی۔ اس طرح سیدہ زینب کی ذات اور ان کی شخصیت انسانی معاشرے کے لئے خیرو برکت اور شرف و و قار کی پیامبر ثابت ہوئی۔

سیدہ کا یہ ذاتی اعزاز کہ وہ خدا کے پیارے اور محبوب رسول کی پھو پھیری بمن تھیں اور ان کا نکاح خود مالک کا نئات نے اپنے برگزیدہ نبی کے ساتھ کیا۔اپی جگہ کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں اور اس شرف و اعزاز میں وہ تمام ازواج مطہرات میں ممتاز و منفرہ ہیں۔ لیکن ان کی ذات بابرکت جن انقلابی اور تاریخ ساز اصلاحات کا موجب بنی وہ کچھ اس طرح ہیں۔

# (١) انساني مساوات كاعملي پيغام

عرب کا معاشرہ ہی نہیں بلکہ ہر ملک کی سوسائٹی ایک آزاد شدہ غلام کو ایک آزاد شخص کے برابر قانونی اور معاشرتی مرتبہ و مقام دینے کے لئے تیار نہ تھی۔ ایک آزاد شدہ غلام اپنی بے پناہ ذہنی' اظلاقی اور جسمانی صلاحیتوں کے باوجود اس انسانی اور معاشرتی عز و شرف سے محروم تھا جو ایک آزاد انسان کے لئے مخصوص تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا نکاح انسان کے لئے مخصوص تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا نکاح این آزاد کردہ غلام زیر کے ساتھ کرکے اس غیرانسانی اور غیراخلاقی جاہلانہ تصور کا قلع قمع کردیا۔

(٢) تبنيت كي غير فطري رسم كي تمنيخ

کی کے بیچ کو گود لے کر اپنا منہ بولا بیٹا بنالینے کی رسم دنیا کے ہر ملک اور ہرمعاشرے میں موجود تھی۔ اس غیر فطری رسم کی کو کھ سے بے شار معاشرتی روگ اور بے پناہ اخلاقی مفاسد جنم لے رہے تھے جس کے نتیج میں بے انصافیوں ' حق تلفیوں ' بے را ہرویوں اور بے اعتدالیوں کا ہر سو دور دورہ تھا۔ لیکن یہ رسم اتن قدیم تھی اور اس کا نقدس ذہنوں اور دلوں میں اتنا پختہ اور راسخ ہوچکا تھا کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اسے ختم کرنے کے لئے عملی اقدامات کرنا کی مصلح اور ریفار مرکے بس کی بات نہ تھی لیکن رہمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زیر گی مطلقہ بیوی سیدہ زینب سے شادی کرکے اس قدیم تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کے سامنے حق و طرح انسانیت کو ظلم و بے انصافی کی دلدل سے نکال کر اس کے سامنے حق و انصاف کی راہیں کشادہ کردیں۔

### (m) جادراور چاردبواری کے تقدس کا تحفظ

ہر شخص کی یہ فطری خواہش ہے کہ اس کا گھر اور اس کی نجی زندگی اتن محفوظ و مصنون ہو کہ کوئی اس میں دخل اندازی نہ کرسکے۔ اگر کسی معاشرے میں نجی اور خاتی زندگی کا یہ تحفظ ختم ہوجائے تو اس میں بے چینی و بے قراری۔ کرب و اضطراب اور اخلاقی آوارگی کا عام ہوجانا لازی امر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدہ زیب کے ولیحے کے موقع پر جو ہدایات نازل فرائیں وہ چاور اور چاردیواری کے تقدس کی حفاظت کی مکمل طور پر ضامن ہیں۔ مثلا "،

(الف) علم دیا گیا کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت واخل نہ

(ب) تأكيد كى كئى كه اگر كسى شخص كو خاتون خانه سے كوئى بات كرنى ہو يا اس سے كوئى چيز مائكنى ہو تو وہ پردے كے پيچھے سے مائكے۔

(ج) اس امرے تخق سے روکا گیا کہ کوئی بلادے کے بغیر کسی کے گھر جا کر دھرنا مارکر بیٹھ جائے اور بیہ آب لگائے کہ صاحب خانہ ازراہ مروت کھانے میں شریک کرے گا۔

( د ) وعوت میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد باتوں میں لگ جانا اور وہیں مجلس جمالینا سخت معیوب قرار دیا گیا کیونکہ سے صورت گھر والوں کے لئے سخت اذبت ناک اور ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ ہے۔

مندرجہ بالا نکات کی بنا پر بلاخوف تردید کما جاسکتا ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب کی ذات اور ان کی بیہ شادی عالم انسانی کے لئے خیرو برکت اور رافت و رحمت کا موجب ثابت ہوئی۔

بروبیگنڈے کا طوفان

حضوراً کے ساتھ سیدہ زینب کی یہ شادی ہونی تھی کہ آپ کے خلاف
کی گخت زہر ملے پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام اسلام دشمن
طاقتیں مثلا " یہود' مشرکین اور منافقین' آپ کی پے دریے کامیاییوں سے
جلی بیٹھی تھیں۔ غزوہ احد شوال ۳ ھ کے بعد سے غزوہ احزاب اور غزوہ بی
قریظہ ذی قعدہ ۵ ھ تک دو سال کی مدت میں جس طرح اسلامی جمعیت کے
ہاتھوں وہ زک پر زک اٹھاتے چلے گئے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں
آپ کے خلاف غصہ اور غضب کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے سابقہ
تجربات کی بناء بر اس بات سے بھی مانوی ہوگئے تھے کہ اب وہ کھلے میدان

میں لڑکر آپ کو اور آپ کے فداکار پیروکاروں کو زیر کرسکیں گے۔ اس لئے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لئے ایک خدا واد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمر(صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس اخلاقی برتری اور سیرت و کردار کی اس مسلمہ عظمت کو ختم کرسکیں گے جو ان کی ناقابل شکست قوت و طاقت اور مسلسل کامیابیوں و کامرانیوں کا اصل راز ہے۔ چنانچہ یہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ محمر(صلی اللہ علیہ وسلم) ہمو کو دیکھ کرعاشق ہوگئے۔ بیٹے کو جب اس تعلق خاطر کا علم ہوا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیٹے کو جب اس تعلق خاطر کا علم ہوا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیپ نے اس کے بعد بہوسے بیاہ رچا لیا۔

شرم و حیاء سے عاری ہے مخالفین حق دشمنی کے اندھے جوش میں عقل و شعور سے اسخ بے بہرہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے ایسے بے بنیاد 'لچر اور جھوٹے افسانے گھڑے اور الی لغو اور بے ہورہ افواہ سازی کی اور انہیں نمک مرچ لگا کر خوب خوب اچھالا اور پھیلایا کہ اگر ہے باتیں سی عام شخص کی طرف بھی منبوب کی جاتیں تو کوئی صاحب ہوش بھی انہیں ماننے کے لئے تیار نہ ہو تا گریہ عقل کے اندھے یہ سب پچھ الیی ہستی کے متعلق کہہ رہے تیار نہ ہو تا گریہ عقل کے اندھے یہ سب پچھ الیی ہستی کے متعلق کہہ رہے تھے جس کے اخلاق و عادات کی پاکیزگی اور جس کی سیرت و کردار کی رفعت و جلالت کی شہادت خود اس کا نئات کا خالق دے چکا تھا جو ہر ظاہر و پوشیدہ بات سے واقف ہے۔ خدائی شہادت کے الفاظ ہیں:

" اے پیارے نی' بیشک تم اخلاق کے برے مرتبے پر ہونہ (سورہ قلم آیت م)

ان الزام تراشیوں ' بہتان طرازیوں اور افواہ سازیوں کی کچھ جھلکیاں ہم آج بھی ان روایات میں دمکھ سکتے ہیں جو قدیم مور خین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان روایات کے درج کرنے پر علامہ شبلی نے ان بزرگوں پر لعن طعن بھی کی ہے اور جمایت حق کے جوش میں علامہ واقدی جیسے قدیم سیرت نگار کو "جھوٹا اور کذاب" جیسے سخت الفاظ سے بھی نواز دیا ہے لیکن اگر محمنڈ دل سے غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جھوٹے اور کذاب یہ ارباب سیر نہیں بلکہ وہ دشمنان اسلام شے جو اپی ذلت آمیز شکستوں اور عبرت انگیز ہزیمتوں کے بے دربے صدمات سے اسے حواس باختہ اور اخلاق باختہ ہوگئے تھے کہ اب ان کے لئے ان کے خیال میں مکرو فریب' کذب بافتہ اور تعصب و ہے دھری کے برصتے ہوئے جنون نے انہیں کمینگی و انانیت اور تعصب و ہے دھری کے برصتے ہوئے جنون نے انہیں کمینگی و دلالت کے بیت ترین مقام پر لاکھڑا کیا تھا۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ علامہ واقدی' علامہ طبری' علامہ ابن ہشام اورعلامہ ابن سعد جیسے عظیم مورخوں کا امت مسلمہ پر ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی پر یہ ناقابل فراموش احسان ہے کہ انہوں نے اس دور کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات کو پوری طرح قابو میں رکھا اور اس عمد کے حالات و واقعات کو پوری شرح و بسط کے ساتھ قلمبند کرکے ہم تک پہنچانے کا انظام کردیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم چودہ سو سال بعد بھی اس تاریخ کی روشنی میں پورے وثوق سے کہ سے تی ہیں کہ محمراصلی اللہ علیہ وسلم) واقعی اللہ کے برگزیدہ رسول تھے۔ ورنہ آپ کے مخالفین کی طرف سے زندگی کے ہر محاذ پر مخالفت و عداوت کے اس قدر شدید فالفین کی طرف سے زندگی کے ہر محاذ پر مخالفت و عداوت کے اس قدر شدید دور بلاخیز طوفان بیا کئے گئے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو وہ دور بلاخیز طوفان بیا کئے گئے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو وہ دھیر ہوکر رہ جاتی۔ یہ آپ کی پغیمرانہ بصیرت اور فراست ہی تھی کہ آپ دھیر ہوکر رہ جاتی۔ یہ آپ کی پغیمرانہ بصیرت اور فراست ہی تھی کہ آپ

نے دشمنوں کے ہر او چھے اور اشتعال اگیز وار کا جواب الی حکمت و متانت سے دیا کہ ان کے جھے میں ناکامی و نامرادی کے سوا کچھ نہ آیا۔ یہ آپ کی پیغیمرانہ تعلیم و تربیت کا فیض تھا کہ آپ کے تربیت یافتہ مٹھی بھر محلصین و مومنین نے اپنے بے پناہ جذبہ اطاعت و جان سپاری اور اپنے بے کراں ذوق جماد و شوق شمادت کی بدولت اپنے ہادی و رہنما کی ہوشمند قیادت میں عرب کماد و شوق شمادت کی بدولت اپنے ہادی و رہنما کی ہوشمند قیادت میں عرب کی متحدہ اسلام وشمن قوت کے خوفناک منصوبوں اور ہولناک سازشوں کو خندت کی گرائیوں میں دفن کرکے رکھ دیا اور اپنی اخلاقی برتری اور کردار کی پاکیزگی کی طاقت سے افواہ سازوں کی تمام معمات اور پروپیگنڈے کے فن کے ماہرین کے تمام نفسیاتی حربوں کو ناکامی سے ہم کنار کردیا۔

مورخین کے اس احمان کے ساتھ ساتھ محدثین کے احمانات کا بدلہ بھی انسانیت کی طرح ادا نہیں کرسکتی۔ صدق و صفا سے متصف اس بلند پایہ جماعت نے روایات کے پر کھنے اور جانچنے کے ایسے مضبوط پیانے مہیا کردیئے کہ آج کوئی روایت بھی علمی دنیا میں کی فتم کا شک و شبہ پیدا نہیں کرسکتی۔ اس عظیم کارنامے کی بنا پر محدثین کرام بجا طور پر روایت کی عدالت کے حاکمان مجاز قرار پائے۔

جھوٹے افسانے کا حقیقت پندانہ تجزیہ

جس جھوٹے افسانے کی بنیاد پر بدطینت کینہ کیشوں نے جو طوفان بر تمیزی برپاکیا تھا اس کی حقیقت ان کے غلیظ ذہنوں اور متعفن دلوں کی غلاظت اور عفونت کے اظہار کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ سیدہ زینب خضور کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ان کی پیدائش کے وقت آپ کی عمر ۲۱ سال تھی۔

برھیں اور جوان ہوئیں۔ ہجرت کرکے مدینے آئیں۔ آپ کی سربرسی اور
کفالت میں رہیں۔ پردے کا رواج بھی نہیں تھا۔ آپ نے خود زور دے کر
ان کی اور ان کے خاندان والول کی ناپندیدگی کے باوجود ان کی شادی اپنے
آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کی۔ اگر آپ ان سے خودشادی کرنا چاہتے تو
کوئی رکاوٹ بھی حاکل نہ تھی۔

اس صورت حال میں اس تراشیدہ افسانے کی جو حقیقت بنتی ہے وہ معمولی سمجھ رکھنے والے شخص پر بھی عیاں ہے۔

مخالفین کے تین اہم اعتراضات

حق و صدافت کے مخالفین نے ان افسانہ تراشیوں کے علاوہ اپنے خیال میں اس شادی پر جو ٹھوس اور وزنی اعتراض کئے' انہیں اختصار کے پیش نظر تین نکات تک محدود کیا جاسکتا ہے:

ا - جاہلی نظام اور جاہلانہ عصبیت کے سرپرستوں کو اس شادی کے حوالے سے خدا کے رسول کے خلاف یہ کمہ کر بھڑکایا گیا کہ آپ نے اپنے منہ بول بیغ کی مطلقہ بیوی سے شادی کرکے معاشرے کی قدیم ترین مسلمہ روایات کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔ اس طرح آپ کے اس اقدام سے صدیوں کے جمے ہوئے معقدات اور تصورات کی سخت توہین ہوئی ہے۔

۲۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شہبات پیدا کرنے اور حضور کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وفاداریوں کے فولادی حصار میں شگاف ڈالنے کے لئے ان سے کہا گیا کہ خداوند کریم تو فرما تا ہے کہ:۔

" در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بھترین نمونہ اللہ اور بوم آخ کا امیدوارے اور کشت ہے

الله كوياد كرے-"(سورہ احزاب آيت ٢١)

لین اب حضور کے قول و فعل میں کھلا تضاد ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے اور خدا کا یہ تھم ساتے ہیں:

" جو عورتیں تم کو پند آئیں۔ ان میں سے دو دو ' تین تین ' چار چار سے نکاح کرلو۔ لیکن اگر تہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ " (سورہ النساء آیت ۳)

( یہ امر قابل ذکر ہے کہ سیدہ زینب کے حرم نبوی میں داخل ہونے سے پہلے چار ازواج مطرات سیدہ سودہ سیدہ عائشہ ' سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ اس حرم مقدس میں رونق افروز تھیں۔)

۳ - ان مخالفین نے بظاہر اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہی و ہدردی کا روپ دھارکر کمنا شروع کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو تا اور اس کی بیوی بھی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن مجید نے وضاحت کردی ہے لیکن مصلحت وقت کا تقاضا تھا کہ حضور یہ نکاح نہ کرتے۔ گو قانونی طور پر یہ جائز فعل ہے لیکن قدیم رسموں اور رواجوں کی بنا پر معاشرے کے اکثر افراد کے ذہنوں اور دلوں میں ان رشتوں کے متعلق جرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو چکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو چکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو چکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو چکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو چکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو جکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو جکے ہیں 'حضور کی اس خرمت و کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو جکے ہیں 'حضور کی اس خرمت کی اس خرمت در کراہت کے جو تصورات و توہات راسخ ہو جکے ہیں 'حضور کی اس خرک توہات راسخ ہو جکے ہیں نے اسلام کی اس خرک توہات کی اس خرک توہات راسخ ہو تھوں کی اس خرک توہات راسخ ہو تھوں کی اس خرک توہات کی اس خرک توہات راسخ ہو تھوں کی اس خرک توہات راسخ ہو تھوں کی اس خرک توہات کراہت کے دوہات سے اسلام کی اس خرک توہات راسخ ہوں کی اس خرک توہات راسخ ہوں کی اس خرک توہات کراہ توہات راسخ ہوں کی اس خرک توہوں کی اس خرک توہوں کی اس خرک توہوں کی توہوں کی اس خرک توہوں کو توہوں کی توہوں

کے متعلق لوگوں کی سوچ اور ان کا طرز عمل مخالفانہ اور معاندانہ رخ اختیار کرچکا ہے جس سے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کی جدوجمد میں سخت رکاوٹیں پیش آئیں گ۔

### اعتراضات کے جوابات

حضوراً نے سیدہ زینب سے یہ نکاح اپنی پند اور اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ یہ نکاح خدائے عزوجل نے اپنی مثبت اور اپنی وسیع اور ہمہ گیر سیم کے تحت کیا تھا۔ اس لئے اس پر وارد ہونے والے تمام اعتراضات کے مدلل اور مسکت جوابات دینے کا کام بھی اس نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور یہ حقیقت اظہرمن الشمس ہے کہ اس سلسلے میں جو پیرایہ اختیار کیاگیا وہ اپنی جامعیت و ما نعیت ' اپنے ایجاز و اختصار اور اپنی فصاحت و بلاغت میں اعجاز کی تمام بلندیوں سے بھی ماوراء ہے اور یمی اس کے کلام اللی ہونے کا بین گی تمام بلندیوں سے بھی ماوراء ہے اور یمی اس کے کلام اللی ہونے کا بین شوت ہے۔ شاہانہ جلال کے ساتھ اعلان کیا گیا:

" لوگو ، محر تمهارے مردول میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مگروہ اللہ کے رسول اور خاتم النمین میں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ (سورہ احزاب آیت ۲۰۰)

اس آیت میں تین اعتراضات کے جواب میں تین ہی باتیں کی گئ میں۔ جن کا ہم ذیل میں اختصار سے ذکر کرتے ہیں:

پلے اعتراض کاجواب

ہمارے رسول محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اعتراض کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کرلی ہے کس قدر لغو' بے بنیاد اور خلاف حقیقت ہے۔ عرب کا

بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا روئے زمین پر موجود نہیں۔ جب ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں تو بہوسے شادی رچانے کا سوال کمال سے پیدا ہوگیا۔ اور تم میں سے ہر شخص کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ منہ بولا بیٹا کسی صورت بھی حقیقی بیٹا نہیں ہوسکتا۔

### دوسرے اعتراض كاجواب

مارے میہ نبی لینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس روئے زمین پر مارے نمائندے اور رسول ہیں۔ وہ ہراس کام کے بجالانے کے پابند ہیں جس کا ہم انہیں تھم دیں۔ انہوں نے یہ شادی اپنی مرضی اور اپنی پبند سے نہیں کی بلکہ یہ ہمارے منشاء ' ہماری مرضی اور ہمارے حکم سے عمل میں آئی ہے۔ ایک وقت میں چار نکاحوں سے زیادہ پر پابندی عائد کرنے والے بھی ہم ہیں اور اپنے رسول کو اس پابندی سے مشٹیٰ قرار دینے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہم اس کائنات کے شہنشاہ مطلق ہیں۔ تہمارے لئے قانون سازی ہماراحق ہے کسی کو اس میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے اپنے خصوصی اختیار سے اپنی حکیمانہ مصلحت کے تحت اپنے نبی کو چار سے زیادہ شادیاں کرنے کا اجازت نامہ پہلے ہی اپنے فرمان کے ذریعے جاری کردیا ہے جو اس طرح ہے: "اے پارے نی ہم نے تہارے لئے طال کردیں تماری وہ بیویاں جن کے مرتم نے اوا کئے ہیں۔ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکت میں آئیں اور تمہاری وہ پیلا زاد' پھو پھی زاد' ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ بجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لئے ہبد کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے ۔ یہ رعایت خالصتا" تمہارے لئے ہے دو س بے مومنوں کے لئے نہیں

ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیوبوں اور لونڈ بوں کے بارے میں کیا حدود عاکد کئے ہیں۔ تہیں ان حدود سے ہم نے اس لئے مشٹیٰ کیا ہے آکہ تہمارے اور کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔" (سورہ احزاب آیت ۵۰)

### تيرے اعتراض كاجواب

مجم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النیس بھی ہیں بیخی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آ نیوالا نہیں کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسرپوری کردے۔ لندا یہ اور بھی ضروری ہوگیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کرکے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اس آخری نبی کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ نہ کرایا تو پھر کوئی دوسری ہستی اس دنیا میں ایسی نہ ہوگ جس کے توڑنے سے یہ رسم دنیا کے دوسری ہستی اس دنیا میں ایسی نہ ہوگ جس کے توڑنے سے یہ رسم دنیا کے مائیں مسلمانوں میں بھیشہ کے لئے ٹوٹ جائے۔

### نکاح کے وقت سیدہ کی عمر

حضوراً نے سیدہ زینب سے ذی قعدہ ۵ ھ میں نکاح کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ یہودیوں کے قبیلہ بنی قریظ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کیونکہ اس نے معاہدے کے باوجود غزوہ احزاب کے موقع پر غداری کرکے عقب سے مسلمانوں کی پیٹے میں چھرا گھوننچ کا منصوبہ تیار کیاتھا جو حضورا کی بدفت جاندار اور مدیرانہ حکمت عملی کی وجہ سے ناکام ہوگیا تھا۔
اس وقت سیدہ زینب کی عمر ۳۹ سال تھی۔ رہائش کے لئے انہیں مسجد

نبوی کے قریب جو مکان ملا وہ شام کی سمت واقع تھا۔

سيدة كي للحيت كي تصديق

ام المومنین سیدہ زنیب نمایت دیندار پر بیزگار اور حق کو خاتون تھیں۔
ان کے ان اوصاف اور ان کی ان خویوں کا اعتراف خود نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بھی تھا۔ حافظ ابن حجرنے اپنی مشہور معرکتہ الاراکتاب "اصابہ" میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور مماجرین میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ سیدہ زینب بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ انہوں نے کوئی ایی بات کی جو حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزری۔ انہوں نے ذرا سخت لہج میں سیدہ کو دخل دینے سے روکا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

د عراق انہیں کچھ نہ کہو۔ یہ اواہ ہیں" (یعنی کثرت سے عبادت کرنے والی اور خداسے ڈرنے والی ہیں۔)

اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ ان کی خویوں اور ان کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں فرماتی ہیں: دمیں نے دین کے معاملے میں زینیہ سے بردھ کر کوئی عورت نہیں دیکھی۔"

حق كوئى

ام المومنین سیدہ زینب دوسری ازواج مطرات کے مقابلے میں اپنے خصوسی اعزازات فخریہ بیان کیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں حضور کی پھو پھی زادہ ہوں۔ اوروں کا نکاح ان کے سرپرستوں اور ولیوں نے کیا مگر میرا نکاح میرے مولائے حقیق نے اپنے محبوب ترین رسول کے ساتھ کیا۔ اور اس کا اعلان وحی کے ذریعے اپنی آخری کتاب میں کیاجس میں قیامت تک

تغیرو تبدل ممکن نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ جو حضور کی سب سے زیادہ چیتی بوی تھیں فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطرات میں میری ہمسری کا وعویٰ زینب کو ہی تھا۔ اور وہ اینے اس وعوے میں کسی حد تک حق بجانب بھی تھیں۔ لیکن اس فطری جذبہ رشک و رقابت کے باوجود سیدہ زینب نے حق گوئی اور صدق بیانی کا دامن مجھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ واقعہ افک میں جب بدنماد منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ کے خلاف نازیبا الزام تراشی کی اور پھراسے اس کثرت سے پھیلایا کہ شاعر اسلام حسان مین ثابت اور مسطح بن اٹانہ جیسے مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوگئے اور سیدہ زینب کی حقیقی بھن حضرت حمنہ بنت محش بھی اس افواہ کے پھیلانے میں کسی حد تک ملوث ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے چال چلن اور کردار کے متعلق ام المومنین سیدہ زینب سے ان کی رائے دریافت کی تو انہوں نے بے ساختہ جواب میں کما:

"میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی۔"

سيده زينب اور آيت تحيم

قرآن مجید میں سورہ تحریم کی پہلی آیت میں دین اسلام کا ایک نمایت اہم اور بنیادی ضابطہ بیان کیا گیا ہے جس کی روسے حلال و حرام اور جائزوناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور عام انسان تو ورکنار خود اللہ کے رسول کی طرف بھی ان کا کوئی حصہ منتقل نہیں کیاگیا ہے۔ نبی بحیثیت نبی اگر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس

خفی کے طور پر کیا گیا ہو' لیکن بطور خود اللہ کی جائز کی ہوئی کسی چیز کو حرام کرنے کا مجاز نبی بھی نہیں ہے کجا کہ کوئی اور شخص ہو۔

اس اہم دینی ضابطے کے نزول کا سبب بھی ام المومنین سیدہ زینب کی ذات بابرکت ہی بنی۔ جسیا کہ ام المومنین سیدہ عائش کی اس روایت سے ظاہر ہو تا ہے جو بخاری' مسلم' ابوداؤد' نسائی اور احادیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اس روایت میں سیدہ فرماتی ہیں:

" رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم مر روز نماز عصر ك بعد تمام ازواج مطمرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایبا ہوا کہ آپ حضرت زینب بنت محش کے ہاں جاکر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے۔ چونکہ ان کے ہاں كبيل سے شد آيا ہوا تھا اور حضور كوشيرينى بهت بيند تھى اس لئے آپ ان ك بال شد كا شربت نوش فرمات تھے۔ مجھے رشك لاحق موا۔ اور ميں نے مودہ ' حفصہ اور صفیہ سے مل کریہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں وہ آپ سے یہ کے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بوآتی ہے۔ میں نے بید تدبیر آپ کو زینب کے ہاں زیادہ دیر مھرنے سے روکنے کے لئے اختیار کی تھی۔ چنانچہ ان سب ازواج نے آپ سے میں کماکہ آپ کے منہ سے مغافیر کی باند آرہی ہے شاید آپ نے اسے کھایا ہے۔ جب متعدد بولوں نے آپ سے میں بات کی تو آپ نے فرمایا" میں نے زینب کے ہاں شد کا شرب پیاتھا۔ آئندہ نہیں پول گا۔" اس طرح میری یہ تدبیر كاركر ثابت موئى ليكن ساته مى يه آيت بهى نازل موكى:

"اے پیارے نبی کم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمماری لئے حلال کی ہے ؟ کیا اس لئے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ ۔۔ اللہ

معاف کرنے والااور رحم فرمانے والا ہے۔"(سورہ تحریم آیت نمبرا)

سیدہ عائشہ کی روایت کا مفہوم سمجھنے کے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ دمخافیر "ایک پھول کا نام ہے۔ اس میں پچھ بساند ہوتی ہے۔ اگر شہد کی کھی اس سے شہد حاصل کرلے تو اس کے اندر اس کا اثر آجا تا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی سب کو معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمایت نفاست پیند تھے اور آپ کو اس سے سخت نفرت تھی کہ آپ کے منہ میں کی فقاست پیند تھے اور آپ کو اس سے سخت نفرت تھی کہ آپ کے منہ میں کی قشم کی بدیو پائی جائے۔ اس لئے ام المومنین سیدہ عائشہ کی یہ تدبیر ٹھوس حقائق پر جنی تھی۔

سیدہ صدیقہ کی یہ روایت ان کی بے مثال دیانت و امانت اور ان کی بے بدل راست گوئی اور صدق بیانی کا عظیم شاہکار ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق روحانی اولاد تک معلومات بہم پہنچانے کے سلسلے میں اپنے فطری اور بشری نقاضوں کو صاف صاف بیان کردیئے سے بھی دریئے میں کیا جس میں بظاہر ان کی ذاتی جبی کا پہلو نکلتاتھا۔ ان کے اس بے پناہ ایثار و اخلاص نے انہیں 'صدیقہ'' کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا اور وہ امات مسلمہ کے اعتماد کا مرکز و محور قرار پائیں۔

# آفاب نبوت سے فیض یابی

ام المومنین سیدہ زینب تقریبا" پانچ سال کاشانہ نبوت میں براہ راست آفناب نبوت کی تجلیات اور اس کے انوار سے فیض یاب ہوتی رہیں۔ اس فیضیابی نے ان کی فکر و نظم اور ان کے قلب و زنن میں نورانیت کی الی کیفیت پدا کردی کہ ان کی سیرت اور ان کا کردار اخلاقی اور روحانی کمالات کا ایک قابل رشک مرقع بن گیا۔ سیدہ نے دین کے احکام کی تعلیم حاصل ایک قابل رشک مرقع بن گیا۔ سیدہ نے دین کے احکام کی تعلیم حاصل

کرنے اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے نورانی سانچے میں ڈھالنے کی جدوجمد میں اپنی پوری توانائیاں صرف کردیں۔

سیدہ زینب نے ۱۰ ھ میں دو سری تمام ازواج مطمرات کے ساتھ خدا کے آخری رسول کی قیادت میں فریضہ حج کی ادائیگی کی بے کراں سعادت حاصل کی۔

رئیج الاول اا ھ میں وہ حادثہ جانکاہ واقع ہوا جس نے تمام اہل ایمان کو سوگوار بنا دیا۔ یہ حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیائے فانی سے بردہ فرمالینے کا تھا۔ یہ سانحہ ارتحال ام المومنین سیدہ زینب کے لئے بھی روح فرسا ثابت ہوا۔ گر انہوں نے ایمان کی عطا کردہ نورانی صفت صبر کے ذریعے اسے برداشت کیا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دیگر امہات المومنین کی طرح سیدہ زینب نے اپنی باقی زندگی امت مسلمہ کی عموا" اور اپنی روحانی بیٹیوں کی خصوصا" تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق و اطوار کو انوار ہدایت سے منور کرنے کی سعی بلیغ میں کھیادی۔

سيده زين كا يم بيلو

ام المومنین سیدہ زینب کا چنستان اخلاق خوف خدا' حب رسول' شوق عبادت' ذوق شب بیداری' صدق وصفا اور خشوع و خضوع کے گلمائے خوش رنگ سے مزین و معطر تھا۔ لیکن جس وصف اور جس خوبی کو ان کی سیرت کا جو ہر قرار دیا جاسکتا ہے وہ ان کی فراخدلانہ سخاوت و فیاضی تھی۔ اسی وصف نے ان کے مزاج اور ان کی طبیعت میں قناعت کا ملکہ راسخ کردیا تھا۔

سدہ چڑے کی ماہر دستکار تھیں۔ انی محنت سے جہ کمانٹی اسے خدا کی

راہ میں خرچ کرے بے پناہ روحانی مسرت حاصل کرتیں۔

علامہ ابن سعد نے " طبقات" میں عبداللہ رافع اور محمین کعب کی روایات نقل کی ہیں جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

" خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق فی نے ازواج مطمرات میں سے ہر ایک لئے بارہ ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ جب وظیفے کی بیر رقم سیدہ زینب کے پاس مپنچی تو بولیں کہ اس رقم کی میری بہنیں (یعنی ازواج مطهرات) زیادہ مستحق ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کا حصہ ان تک پہنچ چکا ہے 'یہ تو صرف آپ کے لتے ہیں۔ اس پر سیدہ نے خادمہ کو تھم دیا کہ درہموں کے اس ڈھیریر کیڑا وال دو اور تقسیم کرنا شروع کردو- چنانچه به سارے درجم غریبوں 'مسکینوں' یتیموں اور بیواؤں میں تقتیم کردیئے گئے۔ اس کے بعد نمایت خشوع و خضوع سے بارگاہ اللی میں دعاکی "الله العالمین 'اللے سال مجھے یہ مال نه ملے کیونکه یہ فتنہ ہے۔" حضرت عمر کو اس کی خبر ہوئی تو بولے" ام المومنین نمایت فیاض اور مخیر ہیں۔ اس لئے وہ اس امری مستحق ہیں کہ ان کی خدمت میں ان كے افراجات كے لئے مزيد رقم بيجي جائے۔" چنانچ حفرت عرف نے ان کے دروازے پر کھڑے ہوکر سلام کہلوایا اور فرمایا کہ " مجھے معلوم ہوچکا ہے کہ آپٹانے وظیفے کی تمام رقم تقسیم کردی ہے۔" اس کے بعد مزید ایک ہزار درہم بھیج لیکن سیدہ ؓ نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو پہلی رقم كے ساتھ كيا تھا'لينى سب بانٹ ديئے۔

سیدہؓ کی اس دریا دلی اور سخاوت کی بناء پر ان کی وفات کے موقع پر ام المومنین سیدہ عاکشہؓ نے حسرت بھرے لہجے میں فرمایا تھا:

" ایک بے مثال اور قابل تعریف خانون دنیا سے اٹھ گئی وہ تیموں اور

بيواؤل كى پناه گاه تقى-"

سیدہ کے بھینج عثان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی ام المومنین سیدہ زینب نے اپنے پیچھے کوئی درہم چھوڑا نہ دینار۔ ان کے پاس جو پچھ آتا تھا خدا کی راہ میں ضرورت مندول پر خرچ کردیتی تھیں۔ انہول نے صرف ایک مکان چھوڑا تھا جے وارثول نے پچاس ہزار درہم میں ولید بن عبدالملک کے ہاتھ فروخت کیا۔

علامہ شبلی اور طالب ہاشمی نے علامہ ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں کو مخاطب کرکے فرمایا:

" تم میں سے مجھے وہ جلد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔" حضوراً کی " لمبے ہاتھ " سے مراد سخاوت و فیاضی تھی۔ سیدہ زینب ہے حد سخی اور مخیر تھیں اس لئے اس پیشکوئی کی مصداق ثابت ہوئیں اور آپ کے بعد تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے اس دنیائے فانی سے رحلت فرمائی۔

وفات

ام المومنین سیدہ زینب نے ۲۰ ہے میں وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ وفت تھے۔ اس خبرسے شرمدینہ میں کرام کچ گیا۔ آج مدینے والے ہی خلیفہ وفت تھے۔ اس خبرسے شرمدینہ میں کرام کچ گیا۔ آج مدینے والے ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام اپنی ایک روحانی شفیق مال کے سکون بخش اور روح پرور سامیہ عاطفت سے محروم ہوگیا تھا۔ غریب، مسکین اور پیوائیں بلبلا اٹھیں کہ ان کی کفالت اور دھگیری کرنے والی فراخ دست ہستی انہیں ہمیشہ کے لئے داغ مفارفت دے گئی۔

سیدہ زینب نے اپنے لئے کفن کا انظام کررکھا تھا۔ اس لئے وصیت فرمائی تھی کہ اگر حفرت عمر کفن کے لئے کپڑا بھیجیں تو ان میں سے ایک خیرات کردیا جائے۔

عمرہ بنت عبدالرحمٰن بیان کرتی ہیں کہ خلیفہ وقت نے بیت المال سے کپڑے کے پانچ تھان بھیج کہ ان میں سے جو پیند ہولے لیا جائے چنانچہ ام المومنین کو انہی تھانوں میں سے ایک کے کپڑے میں کفنایا گیا۔ اور ان کی بمن حصرت حمنہ نے سیدہ کا رکھا ہوا کفن صدقے کے طوریر دے دیا۔

ام المومنین نے آخری وفت وصیت فرمائی تھی کہ میری میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت میں رکھ کر قبرستان لے جائی جائے۔ اس وصیت پر عمل کیا گیا۔ سیدہ کی بیہ خواہش اللہ کے رسول کے ساتھ والهانہ اور عاشقانہ لگاؤ اور تعلق کا نتیجہ تھی۔

ام المومنین کا جنازہ اٹھا۔ کندھے دینے والوں مین ان کے روحانی بیوُں کا ایک جم غفیر تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سیدہ مرحومہ کے بھائی ابواحم بن محش بھی جنازہ اٹھائے لئے جارہ تھے۔ وہ اس وقت نابینا تھے۔ زار و قطار رو رہے تھے اس پر حضرت عمر نے باواز بلند کہا۔

ابو احمد' جنازے سے ہٹ جاؤ۔ ایبا نہ ہو کہ لوگوں کے رش کی وجہ سے تہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔'' انہوں نے بادیدہ تر کہا:

" امیرالمومنین کی وہ شخصیت ہیں جن کی بدولت ہمیں ہر قتم کی خیر اور عطائی نصیب ہوئی۔ ان کے ان احسانات کے احساس کی وجہ سے اس وقت

کی ہر سختی اور شکی چے ہے۔"

اس پر حفرت عمر ف فرمایا۔" اچھا، چمٹے رہو۔"

ظیفہ راشد حضرت عرا نے نماز جنازہ پڑھائی اور جب جنازہ قبر کے قریب لایا گیا تو حمدو ثنا کے بعد مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"جب ام المومنین سیدہ زین پیار ہوئیں تو میں نے امهات المومنین سیدہ زین پیار ہوئیں تو میں نے امهات المومنین سیدہ زین پی کے پچھوایا کہ ان کی تیارداری کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم کریں گی۔ میرے خیال میں انہوں نے تیارداری کا حق ادا کردیا۔ ان کے انتقال پر پھر میں نے دریافت کروایا کہ انہیں عنسل کون دے گا؟ جواب میں کہلوایا " یہ فریضہ ہم ہی انجام دیں گی۔" اس کے بعد میں نے معلوم کرایا کہ انہیں قبر میں کون اتارے گا؟ جواب آیا کہ وہی لوگ اتاریں گے جن کا ان کی ذندگی میں ان کے پاس آنا جائز تھا۔ میرے خیال میں ان کی بید رائے بالکل میں ان کی بید رائے بالکل مناسب اور درست ہے۔"

مدینے میں اس دن سخت گرمی تھی۔ اس کئے حضرت عمر نے قبر پر شامیانہ لگوادیا ناکہ قبر کی تیاری اور سیدہ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ

-97

علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبررِ نصب کیا گیا۔

اس کے بعد قبر کے پاس سے لوگوں کو ہٹادیا گیا۔ پھر ام المومنین کے بحقیق اور جھرین کے بحقیق میں اور بھانجوں میں سے محمد بن عبداللہ ' اسامہ بن ابی احمد اور محمد بن طور نے انہیں ان کی آخری اور ابدی آرام گاہ میں اتارا۔

وفات کے وقت ام المومنین سیدہ زینب کی عمر باون (۵۲) یا ترین

اپنی جرات و بے باکی اور اپنی ہوشمندی و بیدار مغزی سے اپنی قوم کو ذلت و خواری کی پستی سے اٹھا کرعزت و و قار کی بلندی پر فائر کردینے والی ہستی

ام المومنين سيده جورية بنت حارث

| عفى      | عنوانات                                 | نمبرشار    |
|----------|-----------------------------------------|------------|
| 92       | مخقر تعارف                              | 1          |
| 98       | حالات کا پس منظر                        | r          |
| 90       | قبیله بنو مصلل کی شورش                  | r          |
| 90       | حضورا کی کارروائی                       | P. Salaria |
| 44       | شورش پیندول کی ہزمیت                    | ۵          |
| 96       | سردار قبیلہ کی بیٹی مدینے میں           | ч          |
| 91       | خاتون کی ہوشمندی                        | 4          |
| <b>J</b> | قلبي كيفيت                              | ^          |
| 1        | اعتراف حقيقت                            | 9          |
| 1-1      | بارگاه رسالت میں حاضری                  | 10         |
| 1-7      | آزادی ملتی ہے                           |            |
| 1-1      | ام المومنين ہونے كا شرف                 | II.        |
| 1.1      | شادی کے اثرات                           | IT         |
| 1.0      | ایک انقلاب                              | In.        |
| 1.4      | سیده جوریش کی رہائش گاہ                 | 10         |
| 1.4      | حرم نبوی کی پر محبت فضا                 | М          |
| 1-9      | ام المومنين سيره جورية كي طبيت كا رجمان | IZ         |
| 111      | عزيز و اقارب                            | IA         |
| 111      | وفات                                    | 19         |

"يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) مين آپ كى رسالت كى تصديق كرنے والى ايك مسلمان عورت مول- مجھ ير جو مصيبت آن يراى ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ قسمت نے مجھے عزت و وقار کی بلندی سے گرا کر غلامی اور اسیری کی ذلت وخواری کے نهایت مهیب گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ میں ایک معزز باپ کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کا سردارہے۔ کنربن کر رہنا میری خاندانی نجابت و شرافت کے خلاف ہے' اس لئے میں نے اپنے مالک سے معامدہ کرلیا ہے کہ وہ 9 اوقیہ سونا لے کر مجھے غلامی کی ذلت سے رہائی دے دیں۔ میں اس وقت ایک بے سارا اور تھی دست خاتون ہوں۔ میرے لئے معاہدے کی بیر قم اوا کرنا ممکن نہیں۔ صرف آپ کی پر شفقت ذات کا سمارا ہے جس کے بھروسے پر میں نے سے سودا کیا ہے۔ سوالی بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں 'خدا رامدد فرمائے۔" رحمت عالم کی بارگاہ میں اپنی آزادی کی بھیک مانگنے والی سے خانون کون

تھیں اور وہ کیا حالات تھے جنہوں نے ایک سردار کی باعزت بیٹی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا؟ اور پھر اس کی اس درخواست نے اللہ کے پیارے نبی کے دریائے رحمت کو کس طرح موجزن کیا جس کے نتیج میں اس خاتون کی قسمت کا ستارہ اپنی بلندی اور ارجمندی میں پورے عالم انسانیت کے لئے باعث رشک بن گیا۔ اس کی تفصیل جانے کے لئے ضروری ہے کہ اس دور کے ایک اہم اور تاریخ ساز واقعے کا مطالعہ کیا جائے۔

حالات كاليس منظر

مدینہ منورہ سے نو منزل کے فاصلے پر بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ رابخ اور جدہ کے درمیان قدید کے علاقے میں بنونزاعہ کی ایک شاخ بنو مصطلق آباد تھی۔ ان کے چشمے کا نام مرسیع تھا اور قبیلے کے سردار کا نام حارث بن ابی ضرار۔

اس وقت مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت ایک اسلامی ریاست قائم ہو پھی تھی۔ ارد گرد کے بہت سے قبائل کے ساتھ اس کے علیفانہ تعلقات بھی استوار ہو پھی تھے لیکن قریش مکہ جنہیں خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے پورے قبائل عرب میں ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی' اسلام کے زبردست مخالف اور دشمن تھے۔ اسی لئے وہ مختلف قبائل کو اسلام کی جدید ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے پر ابھارتے میائل کو اسلام کی جدید ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے پر ابھارتے رہتے تھے۔ قریش نے اپنی اسی پالیسی کے تحت بنو مصطاق کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھو کایا جس کے نتیج میں اس قبیلے نے مدینے پر بلغار کی نیت سے فوجی شاریاں شروع کردیں اور اپنے حلیفوں کو بھی فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بناریاں شروع کردیں اور اپنے حلیفوں کو بھی فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا بناریاں شروع کردیں اور اپنے حلیفوں کو بھی فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا

سربراہ محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیدار مغز مستعد اور مدبر فرمانروا تھے۔ آپ نے اس امر کا انتظام کرر کھا تھا کہ پورے ملک عرب میں اگر کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوجو کسی صورت بھی اسلامی تحریک اور اسلامی ریاست پر اثر انداز ہوسکتا ہو تو اس کی اطلاع فورا " آپ کو ملے تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دے کر اس کے اثرات زائل کرنے کی کوشش فرمائیں۔

قبیله بنو مصطلق کی شورش

حضور کو بنو مصطلق کے ان ارادوں کی خبر ملی تو آپ نے اپنے ایک ساتھی زید بن خصیب کو اس علاقے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ تمام حالات کا جائزہ لیں جس کی روشنی میں سازشی دشمن کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے۔ حضرت زید نے واپس آگر اطلاعات کی تصدیق کردی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین تھے۔ آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام پوری نوع انسانی کے لئے موجب رحمت اور باعث امن و سلامتی تھا۔ اس لئے آپ ایک ماہرسپہ سالار کی حیثیت سے آپی فوجی مہمات اس انداز سے ترتیب دیتے تھے اور فوجی نقل و حرکت کا پروگرام اس طور روبعمل لاتے تھے کہ کم سے کم نقصان اٹھا کر مطلوبہ نتائج حاصل کرلئے جائیں اور فتنہ و شرکی قوتوں کو انسانی خون کی ہولی کھیلنے سے پہلے ہی اس طرح دبوچ لیا جائے کہ وہ بے بس ہوکر سرنگوں ہونے پر مجبور ہوجائیں۔

حضورا کی کارروائی

۲ شعبان لایه کو اسلام کریہ سال اعظم صلی ایک یا سلم ا

مجاہدوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں تمیں گھوڑے تھے۔ ساجرین کے دستے کی سالاری حضرت ابو بکرصدیق اور جمعیت انصار کی سربراہی حضرت سعد ابن عبادہ کے سپرد ہوئی۔

قدید کا علاقہ مدینے سے نو منزل کے فاصلے پر تھا۔ اسلامی لشکر نے یہ پورا فاصلہ ایسی رازداری سے طے کیا کہ دسمن کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق غازیان اسلام نے بے خبرد شمن کو صبح کے وقت عین اس حالت میں اپنے نرنے میں لے لیا جبکہ وہ معمول سے مطابق اپنے مویشیوں کو چشے پریانی پلارہے تھے۔

اسلامی گرنے بنو مصطلق کا پورا علاقہ اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اور اس اچانک جلے سے بدحواس ہوکر مختلف قبائل کے وہ لوگ جو اسلام دشنی کے جذبے سے مغلوب ہوکر یہاں جمع ہوئے تھے، راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ ان بھاگنے والوں میں قبیلہ بنو مصطلق کا مروار حارث بن ابی ضرار بھی شامل تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے شرک و جابلیت کے موروثی نظام کے تحفظ اور حق و صدافت کی نئی تحریک کا راستہ روکنے کے لئے قبائلی تحقیات بھڑکا کر فوجی طافت جمع کی تھی جس کے ذریعے وہ مدینے کی اسلامی ریاست کو بتہ و بالا کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔

## شورش ببندول کی ہزیمت

قبیلہ بنو مطلق کے لوگوں نے محاصرہ توڑنے کے لئے تیر برسانے شروع کے جواب میں مسلمانوں نے ان کا محاصرہ نگ کرنا شروع کردیا۔ دست بدست لڑائی ہوئی۔ اس ماردھاڑ میں اس قبیلے کے دس افراد مارے گئے اور جلد ہی انہیں یقین ہوگیا کہ ان کا مقابلہ کسی ایسے گروہ سے نہیں جس کا جلد ہی انہیں یقین ہوگیا کہ ان کا مقابلہ کسی ایسے گروہ سے نہیں جس کا

مقصد صرف لوث مار ہو بلکہ یہ ایک ایس جماعت ہے جو نظم و ضبط معم و اطاعت 'جرات و بمادری اور جنگی کارروائی میں اعلے ممارت کا ایبا شاندار اور فقید الشال مظاہرہ کررہی ہے جس کا مشاہدہ نہ بھی ان کی آنکھوں نے کیا تھا اور نہ بھی ان کے ذہنوں نے اس کا نصور کیا تھا۔ اس قبیلے کے جنگجو اب تھا اور نہ بھی ان کے ذہنوں نے کاری اور تابر توڑ حملوں کا مقابلہ کرنے کی اپنے میں نہ تو مجاہدین اسلام کے کاری اور تابر توڑ حملوں کا مقابلہ کرنے کی سکت پارہے تھے اور نہ ہی فرار کی کوئی راہ انہیں نظر آرہی تھی۔ ویسے بھی ان کی حیثیت ایک ایسے جھے کی رہ گئی تھی جس کا کوئی سالار ہو اور نہ قائد۔ آخر کار انہوں نے بے بس اور لاچار ہوکر اسلام کے سالاراعظم کے سامنے بتھیار ڈال دیۓ۔

جنگ کے مروجہ اور مسلمہ قانون کے مطابق خونریزی اور فتنہ اگلیزی کا منصوبہ بنانے والے اس قبیلے کے مال و اسباب پر اسلامی فوج نے قبضہ کرلیا۔
اس میں دو ہزاراونٹ اور پانچ ہزار بکریاں تھیں۔ اس کے افراد قیدی بنا لئے گئے جن کی تعداد مختلف روایات کے مطابق چھ سو یا آٹھ سو تک تھی۔ ان میں مرو بھی تھے اور عور تیں بھی۔ اس معرکے میں ایک صحابی ہشام میں صبابہ نے شادت یائی۔

رسول کریم نے عکم خداوندی کے تحت مال غنیمت مجاہدوں میں تقیم کیا اور گرفتار شدہ قیدی غلاموں اور باندیوں کی حیثیت سے غازیوں کی ملکیت میں دے دیے۔

سردار قبیلہ کی بیٹی مدینے میں

قیربوں میں قبیلہ بنو مطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام برہ تھا۔ اس وقت اس کی عمر بیس برس تھی۔ حس و جمال

میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی شادی مسافح بن صفوان سے ہوئی تھی جو اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ تقشیم کی روسے وہ حضرت عابت میں مارا گیا تھا۔ کے جصے میں آئی۔ حالات کے اس انقلاب نے عرب کے ایک مشہور و معروف سردار کی بیٹی کو ایک منی گھرانے کی کنیز بنادیا تھا۔ بوے باپ کی اس بری بٹی کے لئے یہ حالات نمایت جگر سوز تھے لیکن اس نے ہوش مندی سے اپنے مالک ثابت سے کہا کہ میں آپ کی مکاتبہ بننے کے لئے تیار ہوں لینی آپ ایک رقم مقرر فرما دیں عمیں وہ ادا کروں گ۔ آپ اس کے بدلے مجھے آزاد کردیں۔ حضرت ثابت اس پر آمادہ ہوگئے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے انہوں نے اپنے خیال میں زیادہ سے زیادہ زر فدید مقرر کیا ایعنی ۹ اوقیہ سونا جس کی قیمت اس زمانے میں جار ہزار درہم تھی۔ ان کے سامنے یہ مثال موجود تھی کہ اسیران بدر میں جو مالدار اور صاحب استطاعت تھے ان کا زر آزادی بارگاہ نبوت سے چار ہزار درہم ہی مقرر ہوا تھا۔

## خاتون کی ہوشمندی

برہ نے یہ شرط خوشدلی سے منظور کرلی لیکن تھی وہ خالی ہاتھ۔ معاہد کی رقم اداکرنے کے لئے اس کے پاس اس وقت کوئی وسیلہ تھا نہ ذریعہ 'گر اس بلند ہمت خالون نے اپنی اس مشکل سے نکلنے کی راہ نکال ہی لی۔ اس عالی حوصلہ خالون نے اس وقت جو حکمت عملی اختیار کی وہ اس بات کا واضح شوت ہے کہ اسے اپنے علاقے اور اپنے ملک میں رونما ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کا پوری طرح علم تھا۔ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرعزم وعوت توحید تبدیلیوں کا پوری طرح علم تھا۔ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرعزم وعوت توحید

کے نشیب و فراز کی تاریخ سے شعوری طور پر واقف تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک ایسے قبیلے میں آنکھ کھولی تھی جو ، گراھر کے ساحل پر ایک ایسی شاہراہ پر آباد تھا جمال سے کے اور مدینے سے آنے والے تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ نیز اس کا گھر ایک ایسے سردار کا گھرانا تھا جے قبائل عرب میں ایک نمایاں مقام حاصل تھا' اس لئے اس گھر کے لئے مختلف سرداروں اور رئیسوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے مواقع عام تھے۔

اس کے قبیلہ بو فراعہ کے قریش مکہ کے ساتھ تعلقات باہمی خرخواہی و تعاون کی بنیاد پر استوار تھے۔ باہمی میل جول اور باہمی ربط و ضبط عام تھا۔ یمی وجہ ہے کہ اسلام کی وعوت کی بدولت قریش میں جو بلچل پیدا ہوئی اس سے بنو خزاعہ بھی متاثر ہوئے۔ اس دعوت ایمان کو قبول کرنے والوں پر کے كى سرزمين ميں ظلم وستم كے ناقابل بيان بہاڑ توڑے گئے تھے۔ جن كى وجه سے وہ اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ میں جلاوطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے باوجود نظام شرک کے علمبرداروں کا سلسلہ ستم جاری رہا۔ آخر کار اس دین حق کے پیرو کار ایک ایک کرے کے کی وادی سے نکل کر امن و عافیت کی تلاش میں یثرب کی طرف نکل گئے۔ کفار مکہ کی ضد ا بث وهری اور قساوت قلبی یمال تک پہنچ گئی کہ جس ہستی کو وہ صادق اور امین کہہ کر لگارتے تھے اس کے خون کے پاسے ہوگئے صرف اس لئے کہ وہ انہیں ایسے نظام زندگی ایسے ضابطہ حیات اور ایسی اعلے اخلاقی اقدار کی طرف بلا رہا تھا جن میں ان کے لئے دنیا کی بھی کامیابی تھی اور آخرت کی فلاح بھی۔

واعی حق کو مدینے میں ٹھکانا مل گیا لیکن قریش نے انہیں وہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ طاقت کے زور سے انہیں' ان کے ساتھیوں اور ان کے مرکز کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ بدر' احد اور احزاب کے معرکے ہوئے لیکن قریش اور ان کے حلیف اپنے فوجیوں کی کشت اور سامان حرب کی فراوانی کے باوجود نئے دین کے ماننے والوں کے آہنی عزم کی چٹانوں سے کرا کر اور ابولهان ہوکر شکست و ذات کے ساتھ پیٹے پھیر کر بھاگئے پر مجبور ہوئے۔

### قلبی کیفیت

ان تمام حالات کی تفصیلات سے سردار حارث کی بیٹی برہ کیے بے خبررہ علی تھی؟ ان واقعات نے اس کے قلب و زبن کی دنیا میں بجش اور شخیق کا یہ جذبہ ابھاردیا تھا کہ آخر اس دین کے اصول و قواعد میں ایسی کیا خوبی ہے اور داع کی شخصیت میں ایسی کون سی جاذبیت ہے کہ ایک دفعہ جو ان سے تعلق قائم کرلیتا ہے اس میں اس درجہ استقامت و عزیمت اور بلاکی شیفتگی اور فدائیت پیدا ہوجاتی ہے کہ پھر کوئی تحریص و ترغیب اور تمدید و تغذیب اور فدائیت پیدا ہوجاتی ہے کہ پھر کوئی تحریص و ترغیب اور تمدید و تغذیب اس کے پائے استقلال میں ذرہ بھر بھی لغزش پیدا نہیں کرسکتی۔

برہ یہ بھی دکھ رہی تھی کہ اس نئی تحریک کا ساتھ دینے والوں کی تعداد ملک کی کل آبادی کا ایک فی ہزار سے بھی کم ہے گر پورا ملک ان کے نعوہ بائے حق سے گونج رہا ہے۔ قرآنی آیات کے نغموں کی روح پرور صدائیں ہر قبیلے اور ہر بستی کے باشندوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ان آیات میں وہنوں اور دلوں کو مسخر کرنے اور اعمال و کردار میں انقلاب برپا کردینے کی قوت بھی ہے۔

اعتراف حقيقت

برہ جے قدرت نے صالح فطرت اور عقل سلیم کی نعمت سے نوازا تھا وہ اپنے ملک کے حالات کے تجربے سے اس نیتیج پر پہنچ چکی تھی کہ اب قدیم جابلی نظام دم توڑ رہا ہے۔ اب اس ملک اور عرب قوم کی قسمت دین اسلام سے وابستہ ہے۔ اور بی دین حق و صداقت اور فوزو فلاح کا سرچشمہ ہے۔ گو وہ ایک مغلوب قوم کی بیٹی تھی اور فاتح قوم کے ہاتھوں اس کا خاوند اور اس کے قبیلے کے دس آدی مارے جاچکے تھے۔ اس حالت میں اس کے دل میں مسلمانوں اور ان کے قائد کے خلاف نفرت و حقارت اور عداوت و دشمنی کے جذبات بھی بھڑک سے تھے۔ لیکن وہ حقیقت کو پاچکی تھی۔ اس خاص دل میں مسلمانوں اور اور پورے شرح صدر کے ساتھ اس کی شمادت بھی دی۔ نیارگاہ رسالت میں حاضری

اس نے اپنی قسمت کو اسلام کی نعمت اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پایاں رحمت کے دامن سے دابستہ کرلیا۔ وہ نیازمندانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ اس کی اس حاضری کا منظرعلامہ ابن سعد نے سیدہ عائشہ کی زبانی بیان کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جمرے میں رونق افروز تھے اور میں اپنے جمرے کے دروازے کے قریب موجود تھی کہ ایک نوجوان عورت آئی۔ وہ آئے خضور کی خدمت میں حاضر ہونا جاہتی تھی۔ میں اس کے حسن و جمال سے بحد متاثر ہوئی۔ میں شیں چاہتی تھی کہ وہ آپ کے سامنے جائے کیونکہ میرا خیال تھا کہ جس طرح اس کی حسین و جمیل شخصیت نے میرے دل پر میرا خیال تھا کہ جس طرح اس کی حسین و جمیل شخصیت نے میرے دل پر میرا خیال تھا کہ جس طرح اس کی حسین و جمیل شخصیت نے میرے دل پر میرا خیال تھا کہ جس طرح اس کی حسین و جمیل شخصیت نے میرے دل پر میرا خیال تھا کہ جس طرح اس کی حسین و جمیل شخصیت نے میرے دل پر میرا اثر کیا ہے' اس طرح آپ بھی اس سے اثر لیس گے لیکن آنے والی گھرا اثر کیا ہے' اسی طرح آپ بھی اس سے اثر لیس گے لیکن آنے والی

خاتون جرات کرکے جرے میں داخل ہوگئی اور آپ کو مخاطب کرکے عرض گزار ہوئی:

" میں قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہوں۔ میرا نام برہ ہے۔ میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں' اس کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ میں باندی کی حیثیت سے ثابت بن قیس انصاری کے جصے میں آئی ہوں لیکن باندی بن کر رہنا میرے شایان شان نہیں۔ میں نے ثابت کو اس بات پر راضی کرلیا ہے کہ مجھ سے زر آزادی وصول کرکے مجھے آزاد کردیں۔ میرے باس اس وقت کچھ بھی نہیں۔ آپ کی خدمت میں مدد کی درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ رقم کی ادائیگی کے سلسے میں تعاون فرما کر مجھ پر احسان فرما کیں۔ یارسول اللہ! میں آپ پر ایمان لاچکی ہوں' اب آپ کی رحمت و شفقت کے سوا میرا کوئی سمارا نہیں۔"

آزادی ملتی ہے

ول کی گرائی سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو جوش میں لانے کا وسلہ بن گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا:"کیا تم اس بات کو پہند کروگی کہ تمہارے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا جائے؟" "وہ کیا؟ یارسول اللہ۔" برہ نے چونک کر بوچھا۔

آپ نے فرمایا:" وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے فدید کی رقم ادا کردول اور تم آزادی حاصل کرنے کے بعد مجھ سے شادی کرلو۔"

برہ نے بے ساختہ جواب دیا:" یا رسول الله! میں راضی ہوں-"

ام المومنين ہونے كا شرف

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو اپنے پاس بلایا اور برہ
کی طرف سے مقررہ رقم ان کے حوالے کرکے اس کی آزادی کا اجتمام
فرمادیا۔ اس کے بعد آپ نے چار سو درہم ممرکے عوض برہ کو اپنے عقد نکاح
میں لے کر حرم نبوی میں شامل کرلیا اور ساتھ ہی ان کا نام بدل کر جو بریہ
رکھا۔

#### شادی کے اثرات

اس شادی کی اطلاع جب مدینہ منورہ کے انصار اور مماجرین کو ملی تو انہوں نے بنو مصطلق کے تمام قیدی مردوں اور عورتوں کو جو اب ان کے پاس غلاموں اور باندیوں کی حیثیت سے موجود تھے' کسی قتم کا معاوضہ لیے بغیر آزاد کردیا۔ ان کا کمناتھا کہ اس قبیلے کے ساتھ ہمارے محبوب آقا و مولاً نے رشتہ مصاہرت قائم کرلیا ہے۔ اب یہ لوگ رسول اللہ کے رشتہ دار بن گئے بین 'للذا ہماری ایمانی غیرت کے سراسرمنافی ہے کہ ہم ان لوگوں کو غلام اور کنیز کی حیثیت سے اپنے پاس رکھیں۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے رشک بھرے انداز میں فرمایا:

" میری نظر میں کوئی ایس عورت نہیں جو اپنی قوم کے لئے اتن باعث برکت ثابت ہوئی ہو جتنی جو رہے"۔"

## حارث بن ابی ضرار کی داستان

قبیلہ بنو مصطلق کا سروار حارث بن ابی ضرار جنگ کے موقع پر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگیا تھا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر اس کے قبیلے کے دو سرے لوگوں کے ساتھ اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کرکے اپنے بہاتھ

مدینے لے گیا ہے تو ابن ہشام کے مطابق وہ بہت سے اونٹوں پر کافی سامان لاد کر اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ مدینے کے قریب وادی عقیق میں پننچا تو اس نے دو قیمتی اونٹ وہاں چھپا دیے اور باقی سامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے محم (صلی اللہ علیہ وسلم) تم میری بیٹی اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ اس کا فدیہ لے لو اور اسے آزاد کرکے میرے حوالے کردو۔

آئے نے فرمایا:" وہ رواونٹ کمال بیں جو تم وادی عقیق میں چھوڑ آئے ہو؟" بیر سن کر حارث بے ساختہ ایکار اٹھا:" میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی اللہ كے سواكوئي معبود نہيں اور آپ اس كے سي رسول ہيں۔ اونٹ چھپانے كے میرے عمل سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ اسی نے آپ کو اطلاع دی ہے۔" اس کے مسلمان ہوجانے پر اس کے دونوں بیٹے اور اس کے قبیلے کے اور بھی بہت سے لوگ طقہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد حارث نے آدمی بھیج کر چھیائے ہوئے اون منگوائے اور ان سب کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کردیا۔ حضور نے اس کی بیٹی کو آزاد کرکے اس کے حوالے كرديا۔ اس فيضان رحمت سے متاثر ہوكروہ بھى ايمان كى دولت سے مالا مال ہوگئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کو اس کی بیٹی كے لئے نكاح كا پيغام ديا جس ير اس نے جار سو درہم مركے عوض نكاح كرويا-

### ایک اور روایت

علامہ ابن سعد نے سیدہ جو پریٹ کے حضور کے ساتھ نکاح کے بارے

ورج كياجاتا ہے۔

سیدہ جو رید کے باپ حارث نے حضوراً کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میں عرب کا رکیس اور سردار ہوں۔ میری بیٹی باندی بن کر نہیں رہ سکتی۔
آپ اے آزاد کرکے میرے حوالے کردیں۔ آپ نے فرمایا: "بمتریہ ہے کہ
اس معاطے کا فیصلہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔" حارث اس پر راضی ہوگیا۔ بیٹی کو بلایا گیا۔ باپ نے کہا" بیٹی 'مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فیصلہ کا اختیار مجھے دے دیا ہے۔ دیکھنا' مجھے ذلیل و خوار نہ کرنا۔" بیٹی نے باپ کی بات س کر پراعتماد کہج میں کہا:

ومیں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے

ریا ہے۔"

اس کے بعد حضور نے ان سے نکاح کرلیا۔

ان روایات سے ایک بات واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ حارث بن ابی طرار کی بیٹی برہ کا نکاح حضور ہے اس صورت میں ہوا کہ وہ غلامی سے رہائی پاچکی تھی۔ اپنی رائے کے اظہار اور اس پر عمل کی پوری آزادی حاصل تھی۔ وہ اپنے آبائی فرہب سے متنفر ہوکر اسلام کے عادلانہ اور انسانیت نواز نظام پر دل و جان سے فریفتہ ہوچکی تھی۔ اسلام کی حلقہ بگوش ہوکر اب اس کے نزدیک رسول اللہ کی شخصیت انسانیت کا بمترین نمونہ تھی اوراس سے وابستگی اور اس کی غلامی ہی تمام دھوں کا مداوا تھی۔ شادی کی اس تقریب کو باپ کی بھی جمایت حاصل تھی اور بھائیوں کی بھی۔

ایک انقلاب

ما ير المر وو عالم المال والم وود عالم الله على المراكب من على

ایک قیدی کی حیثیت سے آئی۔ ذات و خواری ایک قیدی کا مقدر ہوتی ہے۔
گرجوریہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ وہ قید و بند اور غلامی کی دلدل سے گزر کر
عزت و آبرو اور شرف و وقار کے اس بلند مقام پر پہنچیں جس کی رفعت و
عظمت کا اندازہ کرنا انسانی تصور سے ماوراء ہے۔ وہ اب رشک جنال حرم نبوی
میں شامل تھیں۔ تمام اہل ایمان کی روحانی مال تھیں۔ ایسی مال جس کا ادب
و احرام ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں اپنی حقیقی مال سے بھی کمیں زیادہ ہے ،
جن کا نام اور جن کا ذکر آتے ہی ہر سے اہل ایمان کی نگاہیں احرام سے جھک
جاتی ہیں اور قلب و نظر کی دنیا میں ایمان و ایقان کی فصل بمار چک اشمی

ام المومنین سیدہ جو بریہ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں دے کر جہال دونوں جہان کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیس وہیں ان کے اس اقدام نے ان کے خاندان اور قبیلے کی سوچ اور ان کے معاشرتی مرتبے میں ایک عظیم انقلاب بپاکردیا۔ وہ آزادی سے بہرہ ور ہوئے اور اسلام کے دامن عاطفت میں بھی آگئے۔

ایک اہم تاریخی سوال

یہ تو امر مسلم ہے کہ حضرت جوریہ " غزوہ بنو مصطلق کے بعد ام المومنین کے شرف سے مشرف ہوئیں' لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ یہ غزوہ کون سے سال پیش آیا۔ ابن سعد اسے غزوہ احزاب سے پہلے کا واقعہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنگ شعبان ۵ھ میں ہوئی۔ اس کے برخلاف قدیم ترین سیرت نگار ابن اسحاق اسے شعبان ۲ھ لیعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریطہ کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔

ہمارے نزدیک ابن اسحاق کی روایت ہی زیادہ معتبر اور اس دور کے حالات سے زیادہ مطابق ہے۔ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ غزدہ بنو مصلق وہ پہلا غزوہ تھا جس میں منافقین مدینہ کی بہت بری تعداد شامل ہوئی یہاں تک کہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی بذات خود شریک ہوا۔ منافقین کا یہ گروہ جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا' کسی الیی فوجی مہم میں شرکت کے لئے تیار نہ تھا جس میں کسی خطرے یا نقصان کا امکان ہو' چنانچہ اس سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی اسی لئے اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکرسے علیحدہ ہوگیا تھا۔

۵ھ میں غزوہ اجزاب کے موقع پر کفار عرب کی متحدہ طاقت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو ساتھ ہی مدینہ یہودیوں کی شرانگیز فوجی طاقت سے بھی پاک ہوگیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ پورے عرب میں مسلمانوں کے فوجی اور اخلاقی تفوق کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ ملک کے حالات پر گہری نظر رکھنے والا ہر شخص سے محسوس کررہاتھا کہ اب فتح و کامرانی اہل اسلام کے پائے عزیمت کو چو منے کے لئے بے تاب ہے۔ حالات کی اسی موافقت نے منافقین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ غزوہ بنو مصطلق میں شریک ہوکر کامیابیوں اور فتح مندیوں کے شمرات میں حصہ وار بنیں۔ اس سے یہ بات پایہ شبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضرت جو بریہ شعبان اور کے آخر یا ابتدائے رمضان میں کاشانہ نبوی میں داخل ہو کیس۔

رہائش گاہ

حضرت جوریہ کے لئے مسجد نبوی کے قریب ہی امهات المومنین کے دوسرے جروں سے متصل ایک نیا جرہ تعمیر کرایا گیا۔ اس کی تفصیل علامہ

ابن سعد نے کچھ اس طرح بیان کی ہے:" دیواریں کچی اینوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی جے گارے سے لیپ دیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹائ کا پردہ تھا جس کا طول تین ہاتھ اور عرض صرف ایک ہاتھ تھا۔"

حرم نبوی کی پر محبت فضا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لئے سراپا شفقت و محبت تھے۔ ہر ایک کی دلجوئی کا پورا بورا خیال فرماتے۔ آپ کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے جو پاس پاس تھے۔ ابتدا ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھرسے ہوتی۔ ہر ایک کے پاس آپ تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے۔ جب ان کا گھر آجا تا جن کی باری ہوتی تو رات وہیں قیام فرماتے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جن کی باری ہوتی' شام کے بعد حضور وہاں تشریف لے آتے' سب ازواج مطہرات وہیں اکھی ہوجاتیں اور دیر تک محفل رہتی۔ دین اور دنیا کی باتیں ہوتیں۔ رات گئے سب رخصت ہوجاتیں۔

سيده جورية كى عالى ظرفى

حضرت جوریہ جب کاشانہ نبوی میں تشریف لائیں اس وقت درج ذیل محترم خواتین پہلے ہی ام المومنین کے بے مثل شرف سے باریاب ہو چکی محترم خواتین پہلے ہی ام المومنین کے بے مثل شرف سے باریاب ہو چکی تصین: ۱۔ حضرت سودہ بنت زمعہ ۲۰ حضرت عائشہ بنت ابو بکرصد بی ۳۰ حضرت محضرت حضرت حضرت محضرت محض ۵۰ حضرت ام سلمہ بنت سمل۔

ایک خاتون کے لئے انی سوکن کو خوشدلی سے برداشت کرنا اور اس

سے خرخوابی و رواداری کا بر آؤ کرنا کوئی آسان کام نمیری، کین فیضان نبوت کے انوار نے ام المومنین سیدہ جو بریٹ کے دل کو ہرفتم کی تنگی، جلاپ اور حمد و کینہ کے سفلی جذبات سے پاک کردیا تھا، چنانچہ سیرت و آاریخ میں کسی ایسے واقعے کی نشاندہی نمیں ہوتی جس سے ظاہر ہو کہ ان کی اپنی کسی سوکن کے ساتھ تعلقات بھی تالخ رہے ہوں۔ یہ ان کی سلامت طبع اور وسعت ظرف کا بین شہوت ہے۔

## ام المومنين سيده جورية كي طبيعت كار جحان

ام المومنین سیدہ جو رید کا بچپن ناز و نعت میں اور جوانی تڑک و احتشام کے عالم میں بسر ہوئی تھی۔ لیکن ہیں سال کی عمر میں اسلام اور ام المومنین کے شرف سے بسرہ ور ہونے کے بعد ان کے مزاج اور ان کی طبیعت میں ایک تغیر عظیم رونما ہوگیا۔ گوانہیں اب وہ احترام اور اعزاز حاصل تھا جس کی نظیر دنیا کے کسی ایوان اقتدار میں نہیں مل سکتی لیکن انہیں احساس تھا کہ یہ سب عزو شرف اللہ کے دین اور اس کے رسول سے نبیت اور تعلق کی بدولت ہے۔ اسی احساس و یقین نے ان کی طبیعت میں عجزو اعسار 'مخل و بدولت ہے۔ اسی احساس و یقین نے ان کی طبیعت میں عجزو اعسار 'مخل و بدواری 'ایار و اخلاص اور بے نیازی و استغناء کی بے بہا اور اعلے خوبیاں بدواری نظیر و اخلاص اور بے نیازی و استغناء کی بے بہا اور اعلے خوبیاں بیدا کردی تھیں۔ ذکر و عبادت اور انابت و تلاوت کا ذوق و شوق ان کے بیک جذبہ روحانی قرار پاچکا تھا۔

صیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معزت جوریہ کے گھرسے صبح کی نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ مطلح پر ذکرد،عبادت میں مشغول تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ واپس

تشریف لاۓ اس وقت بھی انہیں مصلے پر ہی پایا۔ اس پر آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم اس وقت سے بہیں بیٹی ہو؟ جواب میں عرض کیا: "
ہاں کیا رسول اللہ!" آپ نے فرمایا: "میں نے یہاں سے جانے کے بعد ایسے چار کلمات کے ہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے اس عرصے کے تمام اوراد و اذکارے کیا جائے تو وہ زیادہ بھاری ثابت ہوں گے۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنتہ عرشہ و مداو کلماتہ

نفلى روزون كاابتمام

ام المومنین سیدہ بجربریم اپنی روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تقیں۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن روزے سے تھیں۔ نبی کریم نے بوچھا: "کیا تم گذشتہ روز بھی روزے سے تھیں؟"

کما:" نهیں۔" آپ نے پھر دریافت فرمایا:" کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟" عرض کیا:" نہیں۔" فرمایا:"افطار کردو۔"

ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن 'خاص کر جمعے کو نفلی روزے کے لئے مخصوص کردینے کو ناپند فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:" کوئی شخص جمعہ ہی کا روزہ نہ رکھے۔ اگر رکھے تو ایک دن آگے اور پیچے بھی روزہ رکھے۔"

## صدقے کی چیز کی شرعی حشیت

ایک دن حضوراکرم ام المومنین سیدہ جوریہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا:" کچھ کھانے کو ہے؟"

عرض کیا:" میری لونڈی نے صدقے کا گوشت دیا تھا' بس وہی موجود

"--

آپ نے فرمایا:" وہی لے آؤ۔ جے صدقہ دیا گیا تھا' اسے پہنچ چکا ہے۔"

## سیدہ جوریہ کی روایات کی اہمیت

مومنوں کی مال ہونے کی حیثیت سے حضرت جوریہ کی ایک اہم ذمے داری یہ بھی تھی کہ آفاب نبوت کی جن روحانی شعاعوں کی وہ امین تھیں ان کی ضیا پاشیوں سے اپنی روحانی اولاد کو بھی مشیر کریں۔ انہوں نے اپنے اس فرض کو بھی ادا کیا۔ ان کی روایات بیان کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر جسے صحابہ کرام شامل ہیں۔ ام المومنین کی بیان کردہ روایات کی تعداد سات ہے۔

#### عزيز واقارب

سیدہ جوریہ کے تمام بمن بھائی طقہ اسلام میں داخل ہوگئے تھے۔ ان میں سے ایک عمور بن حارث تھے جن سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے:

" خدا کی قتم! رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وصال کے وقت نه دینار چھوڑانه درہم 'نه غلام نه لونڈی' نه کوئی اور چیز۔ صرف ایک مذید فچر تھا یا ہتھیار تھے یا کچھ زمین تھی جے آپ نے صدقه فرمادیا۔"

ای طرح ام المومنین سیده جوریه کی ایک بهن جن کا نام عمره بنت حارث تھا' درج ذیل حدیث کی راوی ہیں:

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه دنيا بظاہر بردى شاداب اور شيرس معلوم ہوتى ہے۔"

ام المومنین سیدہ جوریہ خضور کے وصال کے بعد تقریبا میال سال زندہ رہیں۔ انہوں نے اپنا یہ دور اپنی روحانی اولاد کی تعلیم و تربیت اور مدایت و رہنمائی میں گزاردیا۔

آخر کار ۵۰ میں عمر ۱۵ سال داعی اجل کولبیک کہتے ہوئے اپنے رحیم وکریم مالک کی بیکرال رحمتوں کے سایے میں محو استراحت ہو گئیں۔ ام المومنین کی نماز جنازہ مدینے کے گورنر "مروان" نے پڑھائی۔ جنت البقیع کو آپ کی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ خدا کی راہ میں ہجرت کی مصبتیں برداشت کرنے والی اور غیرت ایمانی سے سرشار خاتون

ام المومنين سيده ام حبيبة بنت الى سفيان

| صفحه | عنوانات                                 | نمبرثنار                              |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 114  | تعارفي جھلكياں                          | 1                                     |
| 114  | ولادت اور خاندان                        | r                                     |
| 114  | شادی                                    | washing pr                            |
| 119  | آفتاب نبوت كاطلوع                       | ~                                     |
| 17.  | اجرت حبشه                               | ۵                                     |
| 171  | تحریک اسلامی کی وسعت                    | 4                                     |
| 122  | بجرت عبشہ کے اثرات                      |                                       |
| 124  | المحرت حبشه میں سیدہ کی شمولیت کی اہمیت | ^                                     |
| 174  | حبشہ میں مهاجرین کے ساتھ سلوک           | 9                                     |
| 179  | حبشه میں سیدہ کی کڑی آزمائش             | 1+                                    |
| 14.  | بے چارگ کی انتما                        | "                                     |
| 111  | رحمته للعالمين كي رحمت كا سهارا         | ir'                                   |
| 141  | ستاره قسمت اوج ثریا پر                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 144  | تقريب نكاح                              | lu.                                   |
| jmm  | مریب نهاس مدینے کو روانگی               | 10                                    |
| 11.1 | 0.373 = A                               | IW                                    |

| صفحہ | عنوانات                              | نمبرشار   |
|------|--------------------------------------|-----------|
|      |                                      |           |
| ודה  | حرم نبوی کی صورت حال                 | М         |
| 141  | مدینے میں ابوسفیان کی آمد            | 12        |
| 124  | دورعثانی میں سیدہ کی دلیری           | IA        |
| 1179 | سیدہ کے کردار کا ان کے خاندان پر اثر | 19        |
| 10.  | ابوسفيان كاكردار                     | <b>**</b> |
| 10-  | حضرت يزيد بن ابي سفيان               | rı        |
| 161  | حضرت معاوية بن ابي سفيان             | rr        |
| ١٣٢  | زندگی کے آخری کھات                   | rr        |
| ١٣٣  | فيضان عام                            | ۲۳        |
|      |                                      |           |

پندرہ سال کے بعد باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہو تا ہے۔ بیٹی باپ کو دکھتے ہی احرالا" کھڑی ہوجاتی ہے اور پوری خوشدلی سے استقبال کرتی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد لخت جگر کو اپنے سامنے پاکر باپ کی شفقت ایک تلاطم خیز چشنے کی طرح اہل پڑتی ہے۔ فرط جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ پاس ہی صحن میں ایک چارپائی پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا ہے۔ باپ اس پر بیٹھنے کے میں ایک چارپائی کی طرف قدم بردھا تا ہے 'لیکن بیٹی فورا" بستر لیسٹ دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر باپ پر چیرت اور تجسس کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر باپ پر چیرت اور تجسس کی ایک عجیب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ وہ قدرے برہمی کے انداز میں بیٹی سے دریافت سے عرض کرتی ہے۔ دیو کرتی ہے: 'کیا اس بستر پر میرا بیٹھنا تجھے گوارا نہیں ؟'' بیٹی بردے ادب عرض کرتی ہے:

" ہاں مجھے یہ بیند نہیں کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔ یہ اللہ کے پیارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بستر ہے۔ ابا جان! میری غیرت ایمانی یہ گوارا نہیں کر عتی کہ توحید کا درس دینے والے مقدس پیغیر

کے پاک اور بابرکت بستر پر ایک مشرک بیٹھ کر اسے اپنی شرک کی گندگی سے داغدار کرنے کی جرات کرے۔"

باپ اپنی بیٹی کی سے باتیں س کرخون کے گھونٹ پی کررہ جاتا ہے۔ اور غصے سے برافروختہ ہو کر سے کہتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے:" تو میرے چھے بہت بگڑگئے۔"

اپنی بیٹی کے گر آنے والا یہ باب شمر مکہ کا مردار ابوسفیان تھا جس کے تدبرو فراست اور سیاست دانی کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ اس کی شخصیت قرایش کے مادی جاہ و جلال اور اس کے عسکری تزک و اختثام کی علامت تھی۔ اس کے تجارتی 'ساجی اور سیاسی تعلقات صرف عرب کے طاقتور قبائل ہیں سے نہیں بلکہ پڑوس میں واقع بری بری سلطنوں سے بھی وابستہ تھے۔

یہ بیٹی ام حبیبہ مخلی جس کے ظاہری حسن و جمال اور جس کی شائستہ عادتوں اور خصلتوں پر باپ کو بڑا ناز تھا' مگر اس نے قدیم جا، ملی روایات سے بغاوت کرکے حق و صدافت کے نور سے اپنے سینے کو منور کرلیا تھا۔

اس جرات مندانہ اقدام کی بنا پر اس کے آبائی شر مکہ کی زمین اس پر شگ ہو گئی ۔ اپ برگانے ہوگئے۔ محافظ اور سرپرست خون کے بیاسے بن گئے۔ انہی پر آشوب حالات میں اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا گر اسلام کی اس حوصلہ مند بیٹی نے تمام مصیبتوں کو خوشی سے برداشت کیا۔ کوئی آزمائش اور کوئی سختی اسے راہ حق سے منحرف نہ کرسکی۔ اب وہ ام المومنین کے لازوال شرف سے مشرف تھی۔

ولادت اور خاندان

واقعہ فیل کے تیکس برس بعد قریش کے ایک معزز قبیلے بی امیہ کے

سردار ابوسفیان کے ہاں ایک لڑی پیدا ہوئی جس کا نام ماں باپ نے رملہ رکھا۔ ماں کا نام صفیہ بنت ابوالعاص تھا۔ عرب میں بیٹی کی ولادت باپ کے لئے رنج اور افسردگی کا پیغام لے کر آتی تھی گر نومولود بچی کے چرے اور بشرے میں پچھ ایسی جاذبیت تھی کہ باپ کا دل اسے دمکھ کر باغ باغ ہوگیا۔ گھر کا ماحول خوشگوار اور باو قار تھا۔ اسی ماحول میں اس بچی نے پرورش بائی جس سے عربی تہذیب کی تمام اعلیٰ اقدار اس کی طبیعت کا جزو بن گئیں۔ علامہ ابن سعد اور دو سرے ارباب سیرنے ان کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے:

ان کی والدہ صفیہ حضرت عثمان کی پھو پھی تھیں۔

شادي

ابوسفیان کی بید لاؤلی بیٹی جب سن بلوغت کو پینچی تو اس کی شادی عبید اللہ بن محش سے ہوئی۔ عبید اللہ بن محش کے خاندان کا تعلق بنوامیہ کے حلیفوں میں ہو تا تھا' اس لئے بیہ خاندان بھی قریش میں محرم و معزز تصور کیا جا تا تھا۔ محش کے نکاح میں بنو ہاشم کے سردار عبدالمطلب کی بیٹی لیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیم شھیں' اسی سے اس خاندان کی شرافت و نجابت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

شادی کے پچھ عرصہ بعد اللہ نے اس جوڑے کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اس پچی کی نبت سے حضرت رملہ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ اس کنیت کی شرت نے ان کے اصل نام پر اتنا غلبہ پایا کہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں میں کنیت ان کے تشخص اور پھیان کی علامت بن

گئی۔

آفتاب نبوت كاطلوع

حضرت ام حبیبہ فی اپنی کتاب زندگی کے سترہ اوراق ہی بلٹے تھے کہ حراکی چوٹیوں سے نبوت محمدی کا آفاب حق و صدافت 'امن و سلامتی اور مساوات انسانی کا انقلاب آفرین پیغام لے کر نمودار ہوا۔ حالات کے نقاضوں کے پیش نظر حق کا داع اپنی دعوت توحید نمایت خاموشی اور احتیاط سے صاحب استعداد لوگوں تک پہنچا تا رہا۔ اس لئے اس زمانے کو تاریخ اسلام میں 'خاموش اور خفیہ دعوت کا دور'' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے جو عرصہ تین سال پر محیط ہے۔

اس خفیہ دعوت کے تین سالہ دور میں سمّع رسالت کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے وہ خوش قسمت اصحاب سے جن کی فطرت زمانے کے انسانیت سوز طوفان کے تھیٹروں کے باوجود سلامت تھی۔ یہ کل ایک سو سینتیس افراد سے جن میں مرد بھی سے اور عور تیں بھی' آزاد بھی سے اور غلام بھی' باحیثیت اصحاب بھی سے اور بے بس بھی' مگریہ سب عالی حوصلہ انسان سے۔

اننی بلند کردار افراد کی جماعت میں سیدہ ام جبیبہ جمی شامل تھیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے رفیق زندگی عبید اللہ بن محش بھی راہ حق کے اس سفر میں ان کے شریک ہوگئے۔ اس طرح اس جوڑے کو قدیم الاسلام اور سابقون الاولون کا شرف حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خفیہ دعوت کے بعد بھم خداوندی دعوت عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے آخری رسول محمرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اینے مشن کو

بندگان خدا تک پنجانے کے لئے ہر محفل' ہر مجمع اور ہرمیلے میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو کفرو شرک کے علم بردار اینے زہی ' ساجی اور سیاسی مفادات خطرے میں پاکر سے پا ہو گئے اور اپنی پوری قوت سے اس تحریک کا رات رو کنے کے لئے کربستہ ہوگئے۔ اس طرح شر مکہ کی پرامن بستی حق و باطل ' کفرو اسلام اور شرک و توحید کی آویزش گاه بن کر ره گئ- جو کمزور ' بے بس غلام اور بے سارا باندی حق کی اس وعوت کو قبول کرلیتی اس کے لئے بری بے دردی سے تعذیب خانوں کے دروازے کھل جاتے۔ ان پر ظلم وستم اور اذیت و تشدد کے وہ بہاڑ توڑے جاتے جن کے تصور ہی سے انسانی روح لرز المحتی ہے۔ ان کشتگان ستم میں حضرت بلال محصرت یا سرا حضرت عمارة اور حضرت سمية سرفهرست خفيل- وه ابل ايمان جو صاحب حيثيت اور آزاد تھے اور جن کا تعلق طاقتور قبائل سے تھا وہ بھی بری طرح رگیدے گئے۔ اب ان کی عزت محفوظ تھی نہ جان۔ ان کے کاروبار تباہ کرنے کی كوششيں بورے عوج پر تھيں۔ گويا مكه كى زمين اب مقمع رسالت كے پروانوں پر بری طرح تگ ہوچکی تھی۔

#### اجرت حبشه

اننی مخدوش حالات میں ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کرجائیں' چنانچہ نبوت کے پانچویں سال گیارہ مردوں اور چار خواتین پر مشتمل ایک قافلہ کے سے نکل کر شعیبہ کی بندرگاہ کے راستے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہوگیا' لیکن پندرہ مسلمانوں کی اس ہجرت نے کفار مکہ کے خور یر ان کی غن ن غض کی کھوری آئی یہ تیل کا کام کیا اور فتھے کے طوری ان کی

چیرہ دستیوں اور ستم رانیوں میں کئی گنا اضافہ ہوگیا، چنانچہ اگلے سال لیعنی نبوت کے چھٹے سال ۱۰۱ اہل اسلام اپنے وطن کو خیریاد کہتے ہوئے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر حبشہ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنے کے لئے نکل پڑے۔

ان اولوالعزم مهاجرین کے قافلے میں سیدہ ام حبیبہ بھی اپنے شوہر سمیت شامل تھیں۔ سیدہ ام حبیبہ کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے تھا۔ اس خاندان کے درج ذیل افراد بھی اس سفر ہجرت میں شریک تھ:

- 🛈 حضرت عثمان من عفان مع این بیوی سیده رقیه 🛈
- عروة بن سعيد بن العاص مع ايني بيوى فاطمة بنت صفوان-
- ③ خالا بن سعید بن العاص مع اپنی بیوی حمیہ بنت خلف۔ سیدہ ام حبیبہ کے شوہر عبیداللہ بن محش کا تعلق بنی غنم سے تھا جو بنوامیہ کے حلیفوں میں سے تھا۔ اس خاندان کے عبداللہ بن محش بھی اللہ کی راہ میں نکل بڑے۔

## تحریک اسلامی کی وسعت

علامہ ابن ہشام نے اپنی کتاب "سیرت" میں ان مہاجرین کی پوری فہرست درج کی ہے جس کے مطالع سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ نبوت کے چھٹے سال تک تحریک اسلامی شدید ترین مزاحمت کے باوجود مکہ کے ہر قابل ذکر خاندان میں داخل ہو چکی تھی اور ان کے جوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس سے متاثر ہوکر اس کو غالب کرنے کی جدوجمد میں ہر فتم کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار ہو چکی تھی 'اسی طرح اب دین اسلام کی اس حیات انگیز تحریک ہجرت میں ہر قبیلے کو نمائندگی حاصل تھی جس کی

تفصيل کچھ اس طرح ہے: ہجرت میں شامل ہونے نمبرشار قبلے كانام والول كي تعداد ١١١١١ بنوہاشم سے (1) بنواميہ سے (1) بنوامیہ کے حلیف خاندان سے (m) (س) بنوعبدالشمس سے بنو اسد بن عبدالعزيٰ سے (0) بنو عبدبن قصی سے (Y) بنو عبدالدارے (X) بوزيره سے (A) بنو زہرہ کے حلیف خاندان سے (9) بنو يتم سے (10) بنو مخزوم سے (11) بنو مخزوم کے حلیف خاندان سے (11) " 14 د گن به (11) بنوسم سے (11) 11 بنو عدى سے (10) بنو عدی کے حلیف خاندان سے (14) بنو عامر بن لوی سے (14)

بنو حارث بن فہر سے

(IA)

#### (۱۹) بنوعام کے حلیف خاندان سے ۱ "

#### جرت مبشہ کے اثرات

حبشہ کی ہے دو سری ہجرت بظاہر چند ستم رسیدہ انسانوں کی امن کی جگہ تلاش کرنے کی ایک کامیاب کو بخش تھی 'لیکن در حقیقت اس نے کے کے تمام مشرک خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ہجرت سے ہر خاندان اور ہر قبیلہ متاثر ہوا تھا اور شرک و جاہلیت کے نشے میں بدمست ہر شخص ہے سوچنے پر مجبور ہوگیا تھا کہ آخر مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات' ان کی شخصیت' ان کی مجبور ہوگیا تھا کہ آخر مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات' ان کی شخصیت' ان کی سرت و کردار اور ان کی تعلیمات میں وہ کوئی مقناطیسی کشش ہے کہ ان لوگوں کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس سے متاثر ہوکر اپنے آبائی معقدات سے باغی ہوگئے کہ اور اس نئے نظام زندگی کے اصولوں پر ایسے فریفتہ ہوگئے کہ اب انہیں نہ خونی رشتوں کی پروا ہے نہ اپنے وطن کی راحتوں کا پچھ خیال' اب انہیں نہ خونی رشتوں کی پروا ہے نہ اپنے وطن کی راحتوں کا پچھ خیال' وہ اپنی پر بخوشی آمادہ ہیں۔

اس ابھرتے ہوئے سوال نے انہیں ایک طرف اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس نئی دعوت توحید اور اس کے داعی کے اخلاق فاضلہ کا حقیقت پندانہ جائزہ لیں' لیکن اس تجریے سے انہیں اپنی اخلاقی شکست کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ دوسری طرف اس احساس ناکامی نے ان کے جذبہ مخالفت کے لئے مہمیز کا کام کیا جس سے ان کی مخاصمت میں اور تیزی اگئی۔

تحریک کی بین الملکی حیثیت

دوسری طرف حیشه کی این دوسری ہجرت سراسلام کی عالمگه ان

آفاقی تحریک ایشیا کی حدود سے نکل کر براعظم افریقہ کے وسیع وعریض خطے میں بھی داخل ہوگئی اور تاریخ شاہد ہے کہ براعظم افریقہ میں دین اسلام کی اشاعت کی داغ بیل اس ہجرت کے واقعے کے ساتھ ہی پڑگئی تھی -

جرت حبشه میں سیدہ ام حبیب کی شمولیت کی اہمیت

جب مکہ معظمہ میں حق و باطل کی کھکش اپنے عروج پر تھی' اگر اس وقت کے ساسی اور انتظامی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے تو صاف ظاہر ہو تا ہے کہ قریش نے کے کی ریاست کا انتظام چلانے اور اسے ہر قتم کی تخریک کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے تقسیم کار کا اصول اپنا رکھا تھا جس کے تحت ریاست کی مختلف ذھے واریاں مختلف قبائل کے سرداروں کے سپرد تعمیں جس کی تھوڑی سی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:

© خون بہا کے مقدمات کے فیصلے کا شعبہ ۔۔۔ خاندان بنی تیم کے حضرت ابو بکڑ کے پاس تھا۔

© سفارت کی ذمے داریاں --- خاندان بنی عدی کے حضرت عمرہبن خطاب کے سپرد تھیں-

③ شعبہ مالیات --- خاندان سم کے حارث بن قیس کے پاس تھا۔

کعبہ کی کلید برداری اور تولیت کا شعبہ --- عثمان بن طلحہ کے پاس

5 حاجیوں کو پانی بلانے کی خدمت کا شعبہ --- خاندان بنی ہاشم کے حضرت عباس کے سپرد تھا۔

فوجی سواروں کی افسری کی ذمے داری ۔۔۔ خاندان بنی مخزوم کے
 داری مغیرہ کر اس تھی۔۔

قریش کی فوج کی علم برداری --- خاندان بنی امیہ کے ابوسفیان بن
 حرب کے سپرد تھی۔

ظاہر ہے کہ قریش کے قائم کردہ نظام ریاست میں ابوسفیان کو نمایت اہم اور کلیری حیثیت حاصل تھی ۔ دوسرے لفظوں میں وہ قدیم نظام جاہلیت کا دفاع کرنے والی عسکری قوت کا سربراہ اور کمانڈر انچیف تھا۔ اس کے علاوہ اس دور میں جو لوگ قریش کے رؤسائے اعظم تھے اور جن کی عظمت و اقتدار کا اثر کے کی پوری سوسائل پر تھا۔ مورخین کے نزدیک ان میں سرفرست ابوسفیان کا نام تھا۔ اس سردار ابوسفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ نے بیغیرخدا محمد مصطف صلی الله علیه وسلم کے مشن کا ساتھ دے کر اور اس مشن كى تروت و ترقى كے لئے اپنا گھر بار چھوڑ كر جانے والے قافلے ميں شامل ہو کر عملی طور پر اس امر کا برملا اعلان کردیا کہ موجودہ جاہلی نظام 'جس کی بقا اور تحفظ کے لئے اس کا باپ اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے' نہ تو انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور نہ انسانی فلاح و سعادت کے لئے اس میں کوئی ضانت ہے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین سراسر حق ہے۔

حق و باطل کی آویزش کے اس مرطے پر سیدہ ام حبیبہ کی بیہ جرات مندانہ شادت ہر سلیم الفطرت انسان اور ہر سوچنے والے شخص کے لئے بردی فکر انگیز بھی تھی اور حوصلہ افزا بھی۔

کے کے ۱۹ خاندانوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہجرت کے اس سفر میں شریک تھے ' حالانکہ انہی خاندانوں کے سردار اسلام دشمنی میں پیش بیش شے جس کی تفصیل اس طرح ہے:

| ابولهب بن عبدا لمطلب | بنو ہاشم کا     | (1) |
|----------------------|-----------------|-----|
| ابوسفيان بن حرب      | بنواميه كا      | (r) |
| عتبه بن ربیعه        | بنوعبدالشمس كا  | (٣) |
| ابوالبنختري بن مشام  | بنواسد کا       | (m) |
| فرین مارث            | بنو عبدالدار كا | (0) |
| اسودين معنوث         | بنو زیره کا     | (4) |
| ابوجمل               | بنو مخزوم کا    | (4) |
| امير بن خلف          | المسابق جمح كا  | (1) |
| عمر بن خطاب          | بنو عدى كا      | (9) |

ان قبائل کے سرداروں کی تھلم کھلا اسلام دشمنی کے باوجود اننی کے قبائل کے نوجوانوں کا اسلام کے دین کو قبول کرنا اور پھر پوری ثابت قدی سے اس پر جم جانا اس بات کا واضح شوت ہے کہ یہ لوگ سیرت و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز تھے۔ اننی بلند کرداراور باہمت جفاکشوں کے قافلے میں سیدہ ام حبیبہ کی شمولیت ان کے ایمان کی پختگی اور سیرت و کردار کی مضبوطی کا واضح شوت ہے۔

## حبشہ میں مهاجرین کے ساتھ سلوک

حبشہ قریش کی پرانی تجارت گاہ تھی جہال وہ تجارت سے خوب نفع کماتے تھے۔ اس وجہ سے مہاجرین کو وہال کوئی زحمت اور تکلیف پیش نہ آئی۔ مہاجرین خود بیان کیا کرتے تھے کہ وہال بہت اچھی طرح رہے۔ اپنے دین کے معاطے میں پورے امن سے تھے۔ پوری آزادی سے ہم اللہ تعالیٰ دین کے معاطے میں پورے امن سے تھے۔ پوری آزادی سے ہم اللہ تعالیٰ

کی عبادت کرتے تھے۔ ہمیں کوئی اذبت نہ دی جاتی تھی اور نہ ہمیں کوئی ناگوار بات سننا پڑتی تھی۔

# مهاجرین کو واپس لانے کے لئے قریش کی کوشش

قریش نے جب دیکھا کہ کلمہ توحید پڑھنے والے مسلمان جبشہ میں امن سے ٹک گئے ہیں تو اس کے سردار سرجوڑ کر بیٹے اور انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ کیا کہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ میں کہ وہ ان بھیجا جائے تاکہ وہ حبشہ کے بادشاہ کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دے۔

قریش کا بیہ نمائندہ وفد حبشہ پنچا۔ پہلے وہ دربار کے اعیان و ارکان سے ملا اورانہیں بہت سے تخفے پیش کرکے اپنا ہمنوا بنایا۔ اس کے بعد بیہ وفد شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ ارکان وفد نے پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے سجدہ کیا' پھر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اپنی عرضداشت پیش کرتے ہوئے بیان کیا:

" ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ وہ ہم سے اور ہمارے دین سے الگ ہوگئے ہیں' اس لئے آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔"

شاہ نجاشی نے وفد کی باتیں س کر مهاجرین کو بلا جھیجا:

چنانچہ مهاجرین حضرت جعفرہ کی سرکردگی میں دربار میں تشریف لائے' کیکن وہ بادشاہ کو سجدہ کیے بغیر سلام کرکے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے درباری آداب کے مطابق سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو حضرے جعفرہ نے اپنے ساتھیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری بے باکی اور جرات سے کہا: " ہم خدا کے سواکسی کو سجدہ نہیں کرتے۔"

شاہ نجائی نے حضرت جعفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہرکت ' آپ کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں سوالات کیے جن کے جوابات انہوں نے بری وضاحت سے دیے جنہیں من کر نجائی نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا:" فدا کی فتم! تم لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے جوہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں۔ مرحبا تم کواور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ میں ہوا نہ ہو تا تو ان کی خدمت میں حاضر ہو تا' ان کی جو تیاں اٹھا تا اور ان کو وضو کرا تا۔"

شاہی دربار میں مماجرین کی حق گوئی اور راست بازی نے خابت کردیا کہ جس دین حق پر وہ ایمان لائے ہیں وہ اپنے ایمان میں اتنے مخلص ہیں کہ اس کی خاطر گھر بار' رشتے دار' کاروبار اور ملک و وطن چھوڑ کر غریب الوطنی کے شدائد برداشت کرنے کے لئے تیار ہوگئے بلکہ سے بھی خابت کردیا کہ اس جلاوطنی کی حالت میں بھی جبکہ وہ ہر فتم کے مادی سماروں سے محروم شے وہ حق کے معاطے میں کوئی مدا ہنت اختیار کرنے اور کی طرح کی کمزوری وکھانے کے لئے تیار نہیں تھے۔

شاہ حبشہ نے مهاجرین کے خلوص اور ان کی ایمانی عزیمت سے متاثر ہو کر قریش کے وفد کو اس کے پیش کردہ تحاکف داپس کردیے اور ساتھ ہی ملک میں پناہ لینے والے مهاجرین کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ حبشه میں سیدہ ام حبیبا کی کڑی آزمائش

مکہ مرمہ سے جبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سولہ خواتین ایسی تھیں جو اپنے مملمان شو ہروں کے ساتھ اس مقدس سفر پر نکلی تھیں' ان میں سیدہ ام جبیبہ بھی تھیں جو اپنی بیٹی جبیبہ اور اپنے خاوند عبیداللہ بن محش کے ساتھ حبشہ پنچی تھیں۔ اس سرزمین میں مہاجرین کو عام طور پر امن و سکون بھی فعیب ہوا اور عزت و احرام بھی۔ مہاجر خواتین مطمئن تھیں کہ اس ونیا کی ذندگی کے سفر میں شریک ان کے شو ہر بھی ان کے اس اخلاقی اور وحانی سفر میں برابر کے شریک ہیں۔

مرسیدہ ام جبیبہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ان کی آزمائٹوں میں اضافہ ہوگیا۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ ان کے خاوند عبید اللہ بن بخش ۔۔۔ حبیشہ آگر بری سوسائی کے جال میں پھنس گئے ۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ایسے اوباش لوگوں کے ساتھ ہوگیا جو نمہا "عیسائی تھے اور شراب کے رسیا۔ محفلوں کا یہ رنگ عبیداللہ پر بھی اثر انداز ہوا اور وہ بھی دخت رز کے شیدائی بن گئے۔ بردھتے بردھتے نوبت یمال تک پنچی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے گئے اور یہ برمتی اور مدہوثی آخر کار انہیں ایمان اور میسائیت اختیار کرلی ۔ رفیقہ زندگی نے اسے سمجھانے بجھانے اور راہ راست عیسائیت اختیار کرلی ۔ رفیقہ زندگی نے اسے سمجھانے بجھانے اور راہ راست عبراحانہ اور اہل ایمان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والا ہوچکا تھا۔

عبید اللہ کا یہ رویہ ام جبیبہ کے لئے کتنا تکلیف وہ اور اذبت ناک تھا اور ان کے دل پر ہر لحہ اور ہر آن حزن و ملال کی کتنی تیز دھار آریاں چلتی

رہی ہوں گی اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اس فتم کے الم انگیز حالات سے واسطہ پڑا ہو گر سیدہ موصوفہ کو تقریبا" دس برس کا طویل عرصہ اسی ہلاکت خیز حالت میں گزارنا بڑا۔

جلا وطنی میں ماں باپ اور دو سرے تمام محبت کرنے والوں سے دور ایک شریف اور باحیا خاتون کے لئے اپنے شوہر کی بے وفائی ' بدمستی اور فتنہ انگیزی کسی طرح بھی قیامت کے منظر سے کم نہ تھی۔ اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دینے اور اس کے مزاج کے اعتدال کو تباہ و برباد کردیئے کے لئے کسی اور حادثے کی ضرورت نہیں تھی 'گریہ سیدہ ام حبیبہ کے کردار کی عظمت کا وہ لا ثانی شاہکار ہے کہ انہوں نے ان تمام جال گسل حالات کا مقابلہ بڑے صبرو تخل اور عزبیت و استقامت سے کیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے نور نے جو نورانیت ان کی فطرت اور ان کی شخصیت میں پیدا کردی تھی جادہ منتقیم سے ادھراد حربہ ہونے دیا۔

## بے جارگی کی انتما

شراب نوشی کی کثرت نے عبید اللہ کی جسمانی صحت کے ڈھانچے کو نیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ آخر کار او میں اسی ختگی و شکتگی کی حالت میں وہ راہی ملک عدم ہوگیا۔ اس کی موت نے سیدہ کو پردیس میں بالکل بے بارو مددگار بنا دیا۔ سیدہ موصوفہ جب کے سے ہجرت کے لئے نکلی تھیں تو ان کے ساتھ ان کے خاوند کے بھائی عبداللہ بن بخش بھی تھے اور مامول زاد حضرت عثمان بن عفان بھی ' گریہ دونوں حضرات ہجرت مدینہ سے قبل ہی دوسرے پچھ مماجروں کے ساتھ مکہ واپس آگئے تھے' جبکہ سیدہ ابھی تک دیگر

ملمانوں کے ساتھ حبشہ ہی میں مقیم تھیں۔ رحمتہ للعالمین کی رحمت کا سمارا

جب تحریک اسلامی کے قائد سرور کونین رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک قدیم ، مخلص اور جال نثار پیروکار خانون کی بے لی و بے چارگی کا علم ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے وطن سے دور عدت کے دن گزار رہی ہیں تو عدت کی مدت ختم ہوتے ہی آپ نے اپنے ایک صحابی عرود میں امیہ صحری کو اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دے کر حبشہ بھیجا۔

ستاره قسمت اوج ثرياير

سیدہ ام جبیبہ نے اسلام کی خاطر جو بے پناہ اذبیتی بڑی بردباری سے برداشت کی تھیں وہ بارگاہ خداوندی میں الی مقبول ہوئیں کہ اب وہ وقت آگیا کہ وہ ایمان و بجرت کی سعادت کے ساتھ ام المومنین کے شرف سے بھی مشرف ہوں' چنانچہ شاہ حبشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملت ہی اپنی ایک خاص باندی ابرہ نامی کو سیدہ ام جبیبہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موصول شدہ پیغام نکاح ان تک پہنچا اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موصول شدہ پیغام نکاح ان تک پہنچا دے۔ سیدہ پہلے ہی ایک خواب و کھ چکی تھیں جس میں ایک شخص انہیں ام المومنین کمہ کربکار رہا تھا۔

ابرہ باندی کی باتوں میں اپنے اس مبارک خواب کی تعبیر پاکر سیدہ کی روح جھوم انتھی۔ سیدہ نے خوشی کے اس موقع پر اپنے دل کی گرائیوں سے منعم حقیقی کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر اوا کیا اور خوشخری لانے والی باندی کو بطور انعام اپنے جم سے تمام زیور اتارکر پیش کردیے۔

#### تقريب نكاح

سیدہ ام حبیبہ کی طرف سے پیغام نکاح کی منظوری کی اطلاع پالینے کے بعد نجاشی شاہ حبشہ نے ایک باو قار تقریب کا اہتمام کیا جس میں حضرت جعفر اور حبشہ میں موجود تمام مہاجر مسلمانوں کو مدعو کیا گیا۔ سیدہ کی طرف سے حضرت خالد بن سعید بن العاص نے وکالت کے فرائض انجام دیے۔ یہ سیدہ کے ہم قبیلہ تھے اور ساتھ ہی ہجرت کر کے یماں آئے تھے۔ نجاشی نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا جس کا مفہوم تھا:

" سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو بادشاہ ہے نمایت مقدس "
سراسر سلامتی امن دینے والا " نگہبان " سب پر غالب اپنا تھم بردور نافذ کرنے
والا اور بردا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی
معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ایک مکتوب گرامی کے ذریعے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ام حبیبہ بنت ابوسفیان کا نکاح ان کے ساتھ کردوں' چنانچہ میں نے ان کی خواہش پر چار سو دینار مبر کے عوض یہ نکاح کردا ہے۔"

نجاثی کے بعد سیدہ کے وکیل خالد ابن سعید نے اپنے خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نکاح کو قبول کرتے ہوئے میں نے ام حبیبہ بنت ابوسفیان کو ان کی زوجیت میں دے دیا ہے۔ اللہ اپنے رسول پر برکنٹی نازل فرمائے۔"

نجاشی نے جملہ حاضرین کے سامنے مہری رقم چار سو دینار حضرت خالد

بن سعید کے حوالے کی۔ اب لوگوں نے اٹھنا چاہا تو نجاشی نے کہا کہ ولیمہ جملہ انبیا کی سنت ہے' اس لئے کوئی شخص کھانا کھائے بغیر نہ جائے' چنانچہ کھانا لایا گیا جے سب نے تاول فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق کھانے کی اس دعوت کا انتظام سیدہ ام حبیبہ کے وکیل حضرت خالد بن سعید کی طرف سے کیا گیا تھا۔

اس تقریب نکاح کے بعد حفرت خالد بن سعید نے مرکی رقم ای باندی ابرہ کے ہاتھ سیدہ کے پاس بھیج دی۔ سیدہ نے یہ رقم وصول کرکے اس میں سے پچاس دینار اسے بطورانعام دینا چاہے لیکن اس نے لینے سے انکار کردیا اور کما کہ بادشاہ نے مجھے آپ سے ہر قتم کی چیز لینے سے منع کردیا ہے 'چنانچہ اس نے سیدہ کے عطا کردہ زیورات بھی لوٹا دیے اور کما:

" میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اللہ کا رسول مانتی ہوں' اس لئے جب آپ ان کے پاس پہنچیں تو مجھ ناچیز کا سلام ضرور ان کی خدمت میں پہنچا دیں۔ یکی میراسب سے برا انعام ہے۔"

ابرہ باندی بادشاہ کے ملبوسات اور عطریات کی گراں تھی۔ چنانچہ اس موقع پر اس نے بادشاہ کی طرف سے بہت ہی قیمتی خوشبو کیں از قتم مشک وغیرہ بطور تحفہ سیدہ موصوفہ کی خدمت میں پیش کیں۔

## مدینه کو روانگی

حصرت عمرة بن اميہ صحری جمال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم کی طرف سے شاہ حبشہ کے نام سيدہ ام حبيبة کے لئے نکاح کا پيغام لے کر آئے تھے وہيں ان کے آنے کا ایک مقصد بيہ بھی تھا کہ وہ بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ این منوں پینجا نے کا میاں موجود مهاجرین کو مدینہ منوں پینجا نے کا میاں

اور تسلی بخش افتظام کردئے 'چنانچہ بادشاہ نے دو کشتیوں کا انتظام کیا۔ حضرت جعفرظ کی قیادت میں مسلمان مهاجرین کا بیہ قافلہ حبشہ سے روانہ ہوا۔ ویسے تو ام المومنین سیدہ ام جبیبظ کو اس سفر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں بلکہ روحانی بیٹوں کی معیت حاصل تھی 'لیکن شاہ حبشہ نے حضرت شرحیل بن حسنہ کو خاص طور پر ان کی دیکھ بھال اور خدمت کے لئے مامور کردیا تھا۔

یہ دو کشتیاں جن میں سیدہ ام حبیبہ کے علاوہ سولہ اور مسلمان سوار تھے مدینے کی بندرگاہ جارتک پنچیں۔ اس کے بعد یہ مسافر اونٹوں پر سوار ہوکر مدینہ منورہ پنچے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو جان ناروں کے ساتھ خیبرکی مہم پر گئے ہوئے تھے' اس لئے سیدہ ام حبیبہ تو مدینہ ہی میں رہ گئیں' لیکن اس قافلے میں شریک پچھ مرد اپنے محبوب مرشد کی زیارت کے شوق میں اس وقت خیبر روانہ ہوگئے۔ ان میں حضرت جعفظ بھی زیارت کے شوق میں اس وقت خیبر روانہ ہوگئے۔ ان میں حضرت جعفظ بھی جب نیبر کی مہم پوری کامیابی سے سر ہو چکی تھی۔ یہ ملاقات عظیم الثان جب خوشی و مسرت کا پیش خیمہ فابت ہوئی۔ خیبر کی فتح ماہ محرم الحرام کھ میں ہوئی۔ خوشی و مسرت کا پیش خیمہ فابت ہوئی۔ خیبر کی فتح ماہ محرم الحرام کھ میں ہوئی۔ خوشی و مسرت کا پیش خیمہ فابت ہوئی۔ خیبر کی فتح ماہ محرم الحرام کھ میں ہوئی۔ خوشی و مسرت کا پیش خیمہ فابت ہوئی۔ خیبر کی فتح ماہ محرم الحرام کھ میں ہوئی۔ خوشی و مسرت کا پیش خیمہ فابت ہوئی۔ خیبر کی فتح ماہ محرم الحرام کھ میں ہوئی۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبرکی مهم سے فارغ ہوکر مدینه منورہ تشریف لائے۔ سیدہ کو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کی مرجع شخصیت کی خدمت میں باریابی حاصل ہوئی۔ گویا اب انہیں دین و دنیا کی سب سے بردی دولت مل گئی تھی۔

حرم نبوی کی صورت حال

1:7 - 1: 1: 101 h 1: - 2

خوش قسمت خواتین بھی پہلے ہی اس حرم مقدس میں بحیثیت امهات المومنین موجود تھیں:

۱- سیده سودهٔ بنت زمعه ۲- سیده عائشه صدیقه س- سیده حفصه ۳ - سیده زینب بنت محش ۵ - سیده ام سلمه ۲ - سیده جو رید بنت حارث ۲ - سیده صفیه ه

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بید گھرانہ سادگی کا مثالی نمونہ تھا۔ ہر

یبوی کے لئے علیحدہ مکان یا حجرہ تھا لیکن یہ سب مکان کچے تھے۔ چھتیں

کھجور کی شاخوں اور شنیوں سے تیار کی گئی تھیں۔ دروازوں پر ٹاٹ کے

پردے آویزاں تھے۔ گھروالوں کا اکثر گزارہ دودھ 'کھجور اور جو کی روٹی پر تھا۔

فتوجات اور مال غنیمت کی آمد کے باوجود فقر و قناعت اور توکل ہی ان کا

امتیازی نشان رہا۔

سیدہ ام جبیبہ جب ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں تو ان کی عمر تقریبا" سال تھی ۔ ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں جنہیں رسول اللہ کے گھر میں تعلیم و تربیت کے زریں مواقع حاصل ہوئے۔

سیدہ ایک سمجھدار' بلند ہمت اور سلیقہ شعار خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی دلجوئی اور خبرگیری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ سیدہ خود فرماتی ہیں:

" رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر مجھ سے حبشہ میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے۔ اس طرح شاہ حبشہ نجاشی کے رویے اور طرز عمل کے بارے میں مختلف سوالات کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کے واقعات معلوم کر کے بہت

خوش ہوتے تھے اور اس کے حق میں خیرو برکت کی دعا فرماتے تھے۔" مدینہ میں ابوسفیان کی آمد

۲ ھ میں قریش کہ اور اسلام کے سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیدیہ کے مقام پر ایک معاہدہ صلح طے پاچکا تھا جس کی رو سے عرب کے ہر قبیلے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے اور چاہے مسلمانوں کا۔ بنو بحرنے قریش کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کرلئے اور بنو خزاعہ نے مدید اسلامی ریاست ہے۔ پچھ عرصہ بعد بنو بکرنے اپنی قدیم دشمنی کی بنا پر بنو خزاعہ پر رات کے وقت اچانک حملہ کرکے اس کے ۲۲ آدمی قتل کردیے۔ اس غار گری میں قریش کے پچھ افراد نے بھی حصہ لیا۔ آدمی قتل کردیے۔ اس غار گری میں قریش کے پچھ افراد نے بھی حصہ لیا۔ اس نتابی کے بعد بنوخزاعہ کے چالیس سوار عمرو بن سالم کی قیادت میں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی بن کر حاضر ہوئے۔ حضور ان ان کی بوری داستان غم س کر فرمایا :

" اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے' میں تمہاری حفاظت اسی طرح کروں گاجس طرح میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوں۔"

اس کے بعد حضور انے ایک قاصد قریش کے پاس ذیل کی تین شرطیں دے کر بھیجا:

- مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ یا
- ② قریش ' بنوبکر کی جمایت سے دستبردار ہوجائیں۔ یا
- اعلان کردیا جائے کہ صدیب کا معاہرہ ٹوٹ گیا ہے۔

قاصد کی زمان سے تیسری شرط س کر قرایش کے برجوش لوگوں نے ایک

زبان ہوکر کما کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔

قاصد کی واپسی کے بعد قریش کے سمجھدار لوگوں کو اپنے اس طرز عمل پر سخت پشمانی ہوئی 'چنانچہ انہوں نے ابوسفیان کو سفیر بنا کر معاہدے کی تجدید کے لئے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔

ابوسفیان مدینے آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی ' گر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ اکابر صحابہ کرام مثلا "حضرت ابو بکر ' حضرت عمر' حصرت علی کے پاس پہنچا ناکہ وہ بارگاہ نبوت میں اس کی سفارش کر سکیں گر کسی نے اس کی درخواست کو شرف قبولیت نہ بخشا۔

یمی مقصد لے کر وہ اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے گھر بھی آیا۔
باپ بیٹی کی یہ طلاقات تقریبا" پندرہ سال بعد ہورہی تھی۔ خونی رشتے کی قرابت کی وجہ سے اس ملاقات میں جذبات محبت کی شدت کا پیدا ہوجانا فطری امر تھا گر اس طوفانی کیفیت میں بھی بیٹی نے خونی رشتے کے جذبات کو اپنی ایمانی اور دینی جذبات پر غالب نہ آنے دیا' چنانچہ جب باپ حضور کے بستر پر بیٹی اور دینی جذبات پر غالب نہ آنے دیا' چنانچہ جب باپ حضور کے بستر پر بیٹی نے بستر کو مجھ سکا کہ تو بیستر کو مجھ سے بچایا ہے۔ "اس پر بیٹی نے جواب نے بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے بستر سے بچایا ہے۔ "اس پر بیٹی نے جواب دیا :

" یہ رسول اللہ کا بسرے اور تم مشرک اور نجس ہو۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم ان کے بسرپر بیٹھو۔"

بیٹی کی بیر بات س کرباپ نے کہا:" خدا کی قتم 'تم میرے بعد خراب ہو گئی ہو۔"

اس پر بیٹی نے برجستہ کما:" ایبا نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے اسلام کی

نعت سے سرفراز کیا ہے اور تم بسرے اور اندھے بتوں کی پرستش کرتے ہو' عالا نکہ تم قریش کے سردار ہو اور برے ہو۔"

بٹی کی یہ کھری باتیں س کر ابوسفیان وہاں سے اٹھ آیا اور اپنے مشن میں ناکامی کے بعد کے لوث گیا۔

0

اا ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ واقعہ تمام اہل ایمان کے لئے عموما" اور اہل بیت کے لئے خصوصا" برا ہی روح فرسا تھا مگر انہوں نے اس دکھ اور درد کو صبر سے برداشت کیا۔

آزواج النبی صلی اللہ علیہ و سلم بظاہر اپنے گھر کے سربراہ کی سربرستی اور شفقت سے محروم ہوگئ تھیں' گر ان کی روحانی اولاد ان کے ادب و احرّام کے تمام لوازمات پورا کرنے کے لئے ہر آن مستعد تھی۔ خلیفہ رسول' صدیق اکبر نے ان کی معاشی ضروریات کے لئے وظیفے مقرر کردیے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی معاشی ضروریات کے لئے وظیفے مقرر کردیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں جب صحابہ کرام کے وطائف ان کی دینی خدمات میں سبقت کی بنیاد پر مقرر کئے تو اس معاطے میں سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت امهات المومنین کو دی۔

دور عثانی میں سیرہ ام حبیبہ کی دلیری

خلافت عثمانی کے آخری دور میں مدینہ منورہ پر ایک الیا وقت بھی آیا۔
جب اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کے نتیج میں بلوائیوں نے دربار خلافت کو
محاصرے میں لے لیا اور خلیفہ وقت اپنے گھر کی چاردیواری میں قید ہوکر رہ
گئے۔ باہر سے ان کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں پہنچ سمتی تھی۔ اللہ کے
رسول کا وہ شیدائی جس نے دیار رسول میں میٹھے پانی کا کنواں اپنی ذاتی رقم

سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا'اسی شریس آج وہی بندہ خدا پانی کی ایک ایک بوند کر ترس رہا تھا۔ مومنوں کی ماں سیدہ ام جبیہ اپنے ایک روحانی بیٹے کی بیہ بے ابی اور بے چارگی دکھ کر تراب اٹھیں اور ہرفتم کے خطرات سے بے نیاز ہوکر پانی کا ایک مشکیرہ اور پچھ کھانا لے کر اپنے گھر سے نظرات سے بے نیاز ہوکر پانی کا ایک مشکیرہ اور پچھ کھانا لے کر اپنے گھر سے نکلیں اور فچر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل دیں۔ ام المومنین نے کھانے پینے کا سامان چھپا کر رکھا ہوا تھا ناکہ بلوائی اور فسادی اسے دیکھ کر چھین نہ لیں' گرفسادیوں میں سے پچھ لوگوں نے ان کو روک لیا اور فجر کے منہ پر تھپٹروارا۔ سیدہ ام جبیہ شنے فرمایا:

" مجھے عثمان کی پہنچنے دو۔ میں ان سے بنوامیہ کے بطور امانت رکھے ہوئے اموال کے متعلق گفتگو کرنے آئی ہوں باکہ شیموں اور بیواؤں کا یہ مال یو نمی بربادنہ ہوجائے۔"

اس پر ایک طرف سے آواز آئی ہے جھوٹی ہے اور تلوار سے فچر کی رسی کاٹ ڈالی ۔ اس پر ام المومنین کو سخت ملال ہوا اور وہ فچر سے گرتے گرتے بچیں۔ کچھ لوگوں نے ان کوان کے گھرواپس پہنچادیا۔

سیدہ ام حبیبہ کے کردار کا ان کے خاندان پر اثر

سیدہ ام حبیبہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب حق و صدافت کی تحریک سے وابستہ ہوئیں تو وہ اپنے خاندان میں واحد خاتون تھیں۔ مال باپ اور بہن بھائی سب مخالف کیمپ میں تھے جس سے سیدہ کے لئے شدائد و مصائب کا ایک لامتنایی سلسلہ شروع ہوگیا۔

سیدہ ام جبیبہ کا آبائی گرانا معمولی گھرانا نہ تھا۔ اس کے افراد میں قیادت و رہنمائی اور تدہر و فراست کی بری صلاحیتیں تھیں۔ جب تک وہ کفر

و شرک کے کیمپ سے وابستہ رہے دین حق اور تحریک اسلامی کے خلاف اپنی قوتوں کو بروئے کار لاتے رہے۔ لیکن جب ان کے دل اسلام کی صدافت سے منور ہوگئے تو ان کی ساری سرگرمیاں اسلام کی بالادستی کے لئے وقف ہوگئیں۔

#### ابوسفيان كاكردار

ابوسفیان 'سیدہ ام حبیبہ کا باپ اور قریش کا سالاراعظم تھا۔ غزوہ احد اور غزوہ احر اور غزوہ احر اور غزوہ احر اور غزوہ احر اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مخالف فوجوں کا کمانڈر انچیف تھا' لیکن جب فتح کمہ سے دو دن پہلے اسلام و ایمان کی نعمت سے بہرہ ور ہوا اور عنو نبوی کے مناظراپی آنکھوں سے دیکھے تو حضور کی عظمت کا دل سے قائل ہوگیا اور اینے قلبی تاثرات کا اس طرح اظہار کیا:

" یا رسول الله! آج سے پہلے آپ کی ذات اور آپ کا دین میری نگاہ میں سب سے زیادہ ناپندیدہ تھا لکین آج آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات میرے نزدیک سب سے زیادہ محرم اور محبوب ہیں۔"

اس کے بعد جنگ حنین اور جنگ طائف میں حضور گی زیر کمان اسلامی سپاہ میں شامل ہوکر داد شجاعت دی ۔ رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ

رموک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مسلمانوں کو دلیری اور بمادری سے آگے

بڑھنے کی تلقین و ترغیب دیتے رہے۔ اسی معرکے کے دوران میں ایک تیر
ان کی آ تھے میں آکر لگا جس سے ان کی اس آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔

حضرت ريد بن الي سفيان

حفرت بزیر بن ابی سفیان سیدہ ام حبیب کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ بھی فنح کمہ کے موقع پر ایمان لائے۔ شجاعت اور بمادری کی صفات کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت کی صلاحیتوں سے بوری طرح بہرہ ور تھے۔ یہ وجہ ہے کہ جب قیصر روم کی ٹڈی دل فوجوں کے مقابلے کے لئے خلیفہ رسول محضرت ابو بکرصدین نے مسلمانوں کے سرفروش اور پرجوش مجاہدین کے جھے ملک شام کی طرف روانہ کیے تو ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور ہرفوج پر قابل اعتماد اور فن حرب میں ماہر جرنیل کو نامزد کیا۔ ان میں حضرت بزیر بن قابل اعتماد اور فن حرب میں ماہر جرنیل کو نامزد کیا۔ ان میں حضرت بزیر بن الی سفیان بھی شامل تھے۔

حضرت معاوية بن ابي سفيان

حضرت معاویہ سیدہ ام حبیبہ کے باپ شریک بھائی تھے۔ یہ بھی فتح کمہ کے دن مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضور نے انہیں کاتب وی مقرر کیا۔
ان کے کارناموں کی ابتداء عمد صدیق میں ہوئی۔ شام کی فوج کئی میں ان کا پورا گھر شریک تھا۔ انہیں اپنے بھائی بزید من ابی سفیان کی سرکردگی میں بعض موقعوں پر فوج کی قیادت کے فرائض بھی انجام دینے کا موقع ملا۔

الم میں جب ان کے بھائی بزید کا انقال ہوا تو حضرت عمر نے ان کی جگہ دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے انہیں پورے ملک شام کا والی بنا دیا۔ اس دور میں انہوں نے پہلی دفعہ اسلامی جنگی بحری بیڑہ تیار کرکے براہ قبرص فتح کیا۔

حرت ورية

ر موک کے معرکے میں جب وحمن سیاہ کا دباؤ بہت بردھ گیا اور مسلمان

مجاہدین پیچھے ہٹنے گئے تو مسلمان خواتین اپنے خیموں سے اپنے مردول کو غیرت ولانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے باہر آگئیں۔ انہی باہمت اور بلند حوصلہ خواتین میں ابوسفیان کی بیٹی جو بریٹ بھی تھیں۔ یہ اپنے خاوند کے ساتھ اس معرکے میں شریک ہوئی تھیں اور بے جگری سے وشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگئیں۔

الغرض ابوسفیان اور اس کے خاندان نے آغاز اسلام میں اللہ کے رسول کی دشمنی کی روش اختیار کرکے اپنے اعمالناہے میں جو سیابی جمع کی تھی اس کو دھونے اور اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے اسی رسول خدا کے مشن کی شکیل کے لئے اپنی تمام صلاحیتیں اور قوتیں وقف کردیں۔ اس انقلاب حال میں جمال دو سرے معاشرتی اور سیاسی عوامل کار فرما تھے ' ہمارے نزدیک ان میں سب سے اہم اور سب سے موثر اور طاقتور وسیلہ ام المومنین نزدیک ان میں سب سے اہم اور سب سے موثر اور طاقتور وسیلہ ام المومنین سیدہ ام جبیبہ کا مثالی اور پرعزم کردار تھا۔ سیدہ کے مسلسل ایار اور مستقل شابت قدمی نے ان کے خاندان والوں کی آئیسیں کھول دیں اور ان کے خاندان والوں کی آئیسیں کھول دیں اور ان کے ذہوں اور دلوں کو حقیقت وراستی کا اعتراف کرنے کے لئے ہموار کیا۔

## زندگی کے آخری کھات

ام المومنين سيده ام حبيبة كا جب آخرى وقت آيا تو انهول في ام المومنين سيده عائشة اور ام المومنين سيده ام سلمة كو الني پاس بلايا اور فرمايا:
" ميرے اور تهمارے درميان سوكنول كا رشتہ تھا جس سے ہمارے درميان بھى كھ نوك جھونك بھى ہوجايا كرتى تھى۔ ميں نے جو كھ كما سااسے خدا كے لئے معاف كرديں۔"

دونوں نے یک زبان ہو کر کہا:" ہم نے معاف کردیا۔" اس پر سیدہ نے مایا۔

"آپ نے مجھے خوش کیا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔"
سیدہ موصوفہ نے عمر ۲۲ سال ۱۳۲۳ میں بمقام مدینہ وفات پائی۔ انا
للہ وانا الیہ واجعون۔

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ قدیم الاسلام تھیں۔ اسلام کی خاطر انہوں نے سخت سے سخت مصائب کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ نیک فطرت اور صالح خاتون تھیں۔ ایمان پر استقامت اور اتباع رسول کا والهانہ جذبہ ان کی روشن سیرت کا اصلی جو ہر تھا۔ ان کی پوری زندگی شریعت اور فرمان رسول کی پیروی کی ایک ایسی منور قدیل تھی جس سے قیامت تک آنے والی نسلیں روشنی حاصل کرتی مربی گی۔

### فيضان عام

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے امت مسلمہ کی روحانی ماں اور معلمہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذعے داریاں بڑی خوش اسلوبی اور احتیاط سے انجام دیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کی برکت سے علم و حکمت اور حقیقت و معرفت کا جو فیضان انہیں حاصل ہوا' اسے روحانی اولاد تک منتقل کرنے میں پوری مستعدی اور فرض شناسی کا ثبوت دیا۔ ان سے ۱۵ احادیث مروی ہیں جن میں سے دو کو امام بخاری اور امام مسلم نے منققہ طور پر اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور باقی احادیث کی دو سری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی روایات بیان کرنے والوں میں صحابہ کبار بھی ہیں اور جلیل موجود ہیں۔ ان کی روایات بیان کرنے والوں میں صحابہ کبار بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین بھی۔

يهودي ذہنيت كو آشكار كرنے والى سليم الفطرت اور پيكر مهرو وفا خاتون

ام المومنين سيده صفيه بنت حيى

| عفى  | عنوانات                                 | نمبرشار   |
|------|-----------------------------------------|-----------|
| 164  | تغارفي جھلکياں                          | 1         |
| 100  | ابتدائي حالات                           | r         |
| 100  | رجت عالم كى مين من آمد                  | - Washing |
| 100  | مے کے یہودی                             | ۳         |
| 100  | سید الرسلین کا ان کے ساتھ فیاضانہ سلوک  | ۵         |
| 102  | يموديوں كى سوچ                          | 4         |
| 109  | یمودیوں کے عناد کی وجہ                  | 4         |
| 17-1 | بدر کی فتح اور ان کے غیظ و غضب کی انتها | <b>A</b>  |
| 14-  | ىپلى عهد قىمىنى                         | 9         |
| 141  | بن قینقاع کا انجام                      | l•        |
| 147  | سیدہ صفیہ کے قبیلے کی غداری             | 11.       |
| 171  | الثي ميثم                               | IF        |
| 146  | كارروائي                                | lh.       |
| 14 6 | بنونضیری غداری کا قرآن میں ذکر          | Ir        |

| صفحہ | عنوانات                                   | نمبرشار |
|------|-------------------------------------------|---------|
|      |                                           |         |
| 140  | ذہنی پستی کا بے مثل مظاہرہ                | 10      |
| 144  | سیده صفیه کی شادی                         | M       |
| 144  | سیدہ کے قبیلے کی خیبر میں آمد             | 12      |
| 144  | وېې پرانی روش                             | IA      |
| 110  | جنگی حکمت عملی میں تبدیلی                 | . 19    |
| 149  | مدیخ پر یورش                              | r+      |
| 14-  | سیدہ صفیہ کے نصیالی قبیلے کا عبرتاک انجام | rı      |
| 144  | سیدہ صفیہ کے باپ کا عبرتناک انجام         | ۲       |
| 144  | سیده صفیه کی دو سری شادی                  | rr .    |
| 141  | سیده صفیه کی قلبی اور روحانی کیفیت        | t.      |
| JEA  | سیدہ صفیہ کے خاندان کی تباہی              | ra      |
| 144  | رحمته للعالمين كاابر رحمت                 | m       |
| 149  | سيده صفية باركاه رسالت ميس                | 72      |
| 100  | نکاح اور رسم عروی                         | 71      |
| IAY  | باجهی محبت و الفت کا نزول                 | 79      |
| 114  | وليمه كاابتمام                            | m       |

| صفحه | عنوانات                                  | نمبرشار    |
|------|------------------------------------------|------------|
|      |                                          |            |
| 1/9  | مدين كا پرمسرت منظر                      | m          |
| 19.  | عالی ظرفی اور مروت کا مظاہرہ             | o "L. rr   |
| 19.  | حرم ني ميں                               | rr         |
| 191  | خانه وارى مين سيلقه شعاري                | ro         |
| 191  | ايك لطيف نكته                            | PY         |
| 190  | ولجوئی اور قدر افزائی                    | <b>r</b> ∠ |
| 194  | سیدہ صفیہ کی حضور سے والهانہ محب         | ra.        |
| 199  | غم و اندوه کا کوه گرال نوث پرا           | ma         |
| Y    | ام المومنين كي حيثيت سے فرائض كي ادائيكي | ۴٠         |
| ۲۰۲  | ول کی ورو مندی                           | M          |
| 4.4  | وفات                                     | rr         |

"ایک خاتون جنگی قیدی کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے۔"

رسول الله صلی الله علیه وسلم (خانون سے): "مجھے اسلام کی وعوت دی جاتی ہے۔ اگر خوشی سے اسے قبول کرتی ہو تو میں مجھے عزت و احرام سے اپنے پاس رکھ لول گا۔ اگر مجھے اپنا آبائی فدہب ہی پہند ہے تو بھی مجھے آزاد کرکے تیری قوم کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ فیصلے کی پوری آزادی دی جاتی ہے۔"

خاتون: " یارسول اللہ " آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی حقانیت اور محبت میرے دل میں گھر کرچکی ہے۔ میرا باپ میرا چچا میراشو ہر اور میرے خاندان کے دو سرے لوگ آپ کی اندھی دشمنی کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکے ہیں۔ اب میرا یمودیوں سے اور ان کے فدہب سے کیا واسطہ ؟ میں تو پورے خلوص سے این آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دامن ؟ میں تو پورے خلوص سے این آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دامن

رحت سے وابستہ کرچکی ہوں۔"

رسول الله: "تيرا باب تمام يهوديون مين ميرا سب سے بردا اور سب سے سخت و شمن تھا۔ خدا نے اس كى مفسدانہ حركات كى باداش ميں اسے قتل كراديا ہے۔"

خاتون :" یارسول الله 'خدائے کریم خود اپنی کتاب میں فرما تا ہے کہ دوکوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔" اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اعمال اس کے ساتھ ۔"

رحمته للعالمين صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميں پيش ہونے والى سے خاتون یمودیوں کے قبیلہ بنی نفیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی اور خیبر کے ذی حشمت رئیس کنانہ بن رہیج کی بیوی تھی۔ وہ مسلسل چھ سال سے اپنے خاندان 'اپنے قبیلے اور اپنی ہم ذہب قوم کی اسلام اور اللہ کے آخری رسول ا کے خلاف معاندانہ اور مفیدانہ طرز عمل کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ بیہ بھی دمکھ رہی تھی کہ اس کا باپ ' چیا' اور دیگر سردار اس حقیقت کو دل سے تشلیم کرنے کے باوجود کہ محمصل اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی سیح نبی ہیں جن کا ذکر توراۃ میں موجود ہے اور وہ وہی دین اور وہی تعلیم پیش کررہے ہیں جس کی خود ان کی ذہبی کتاب تصدیق کرتی ہے۔ یہ صورت حال اس خاتون کے ول میں ایک خلش اور ایک چین پیدا کررہی تھی۔ وہ سرایا اضطراب تھی۔ اس کا زہن ارجمند اور اس کا قلب سلیمانی قوم کی حق کے خلاف ریشہ دوانیوں اور عیارانہ سازشوں کے لئے وجہ جواز تلاش کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کی صالحیت اسے بیر سوچنے پر مجبور کررہی تھی کہ اس کے ہم مذہبوں کا انجام کتنا خوفناک اور درد ناک ہوگا کیونکہ اس

کا گھرانا اہل علم کا گھرانا تھا۔ وہ اپنے بروں سے بارہا بن چکی تھی کہ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں طفیان و سرکٹی اور انکارو بعناوت کی روش اپنانے والے بمیشہ تباہی و بربادی اور ناکامی و نامرادی سے ہم کنار ہوئے ہیں۔ اپنانے والے بمیشہ تباہی و بربادی اور ناکامی و نامرادی سے ہم کنار ہوئے ہیں۔ تھی۔ لین وہ ایک عورت زات تھی۔ ساج کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ساج کے بندھنوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ اپنے ول کی بات کنے کا اسے کوئی موقع میسرنہ تھا۔ اس کے باوجود اس کی اپنی ایک سوچ تھی۔ وہ دل کی گرائی سے اپنی قوم کے طرز عمل سے متنفر کی اپنی ایک سوچ تھی۔ وہ دل کی گرائی سے اپنی قوم کے طرز عمل سے متنفر اور بیزار تھی۔ اس کا پاکیزہ ذہن 'اس کی صاف و شفاف روح اور ہرقتم کے تعقیات سے پاک اس کا دل خدا کے دین حق بینی اسلام کی صدافت کا قائل ہوچکا تھا۔ وہ اپنی قوم کے اظافی معیار کے مقابلے میں رسول اللہ اور ان ہوچکا تھا۔ وہ اپنی قوم کے اظافی معیار کے مقابلے میں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے پاکیزہ کردار کی برتری کی بھی معترف ہوچکی تھی۔ اس کی روحانی بالیدگی میں بے پناہ اضافہ کردیا تھا۔

آخرکار وہی ہوا جس کا اس پر ہیبت اور بارعب سردار کی سعیدالفطرت بیٹی کو اندیشہ تھا۔ یہودی قبیلے اپنے بے کرال سازو سامان 'مال و دولت کی فراوانی اور جنگ جو افراد کی کثرت کے باوجود خدا اور رسول کے مقابلے میں اہل ایمان کے ہاتھوں نمایت ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے۔ اب خیبر کی جنگ میں یہودیوں کی پوری سیاسی اور عسکری قوت چکنا چور ہوکر رہ گئ۔ اس محاذ آرائی میں اس خاتون کا باپ ' پچپا' بھائی' شوہر اور دوسرے اہل خاندان خاک و خون میں لتھڑ چکے تھے۔ اب یہ سردار کی بیوی اور رسیس کی خفد جگر ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے اس ہستی کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہے جو اس وقت فاتے ہے لیکن ساتھ ہی وہ رحمتہ للعالمین بھی ہے۔ یہ رئیسہ ب

بی و بے کسی کی تصویر بن ہوئی ہے اور اپنول کی لرزہ خیز ہلاکت کے صدمات سے چور چورے لیکن یہ غلامی ' یہ بے لی اور غم داندوہ کی یہ فراوانی اس کی قسمت میں انقلاب انگیز تبریلی کا موجب بن جاتی ہے۔ وہ آزادی کی نعت سے بہرہ ور ہوتی ہے۔ صرف جسمانی آزادی سے ہی نہیں بلکہ ضمیر کی لازوال آزادی کی دولت سے بھی۔ اسے اپنے مافی الضمیر کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ وہ کفرو ضلالت اور نفاق و عناد کی تاریک راہوں کو خیریاد کہ کر ایمان و اسلام اور حق و صدافت کی منور صراط مشقیم پر گامزن ہونے کا دو ٹوک اعلان کرتی ہے۔ اس کی یہ حق پیندی بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوئی۔ خدا کے پنیمراعظم نے اپنی پنیمرانہ بصیرت سے اس کی قلبی کیفیت کا جائزہ لے کر پہلے کھے میں ہی اس کے دل اور زبان کی ہم آہنگی اوراس کے اخلاص و ایمان په مهرتصدیق ثبت فرمادی- اس خوش قسمت خاتون کا نام صفیه تھا۔ جو اپنے انصاف بیند مزاج اور حق شناس فطرت کی بدولت انسانیت کے اس بلند ترین اعزاز سے سرفراز ہوئی جو ایک خاتون کے شرف کی معراج ے العنی ام المومنین ہونے کا لافانی شرف۔

#### ابتدائي حالات

سیدہ صفیہ واقعہ ہجرت سے دس سال پہلے مدیے میں پیدا ہو کیں۔ باپ کا نام حیی تھامور خین نے ان کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے صفیہ بنت حصی بن اظب بن سعید بن عامرین عبید بن خزرج بن ابی حبیب بن نظیر بن شخام بن میخوم (یہ سلسلہ بن اسرائیل کے عظیم پیمبر حضرت ہارون علیہ السلام کے برے بھائی تھے۔ تک جاپہنچا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برے بھائی تھے۔

مال کا نام "بره" یا "خره" تھا جو قبیلہ بنی قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ سیدہ کا باپ حیی بن اخطب یہودیوں کے قبیلہ بنی نظیر کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مدیوں سے مدینے میں آباد تھا۔ مادی اور عسکری نقط نظر سے نمایت مضبوط اور طاقتور تھا۔ "حیی" اپنے قبیلے کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ توراۃ کا ایک تبحر عالم بھی تھا۔ سیادت علمی وجابت اور خاندان نبوت سے نبیت کی وجہ سے عرب کے تمام یہودیوں میں اسے ایک اہم اور منفرد مقام حاصل تھا۔

واقعہ ہجرت کے وقت سیدہ صفیہ کے قبیلہ بنی نضیرکے علاوہ دو اور میں تبیلہ بنی نضیرکے علاوہ دو اور میں وردی قبیلے بنی تینقاع اور بنی قویظہ بھی مدینے میں آباد تھے۔ لیکن ان تینوں قبیلوں میں قبیلہ بنی نضیرکو ہر لحاظ سے برتری حاصل تھی۔

اس طرح سیدہ صفیہ نے جس گھر میں جنم لیا وہ سیادت و نجابت کا گہوارہ تھا۔ مال و دولت کی فراوانی تھی۔ اس لئے ان کی پرورش پورے ناز و نغم سے ہوئی۔ علمی گھرانا ہونے کی وجہ سے انہیں بید مواقع بھی حاصل ہوئے کہ انکی ذہنی صلاحیتیں اس طرح نشودنما پائیں کہ وہ صحیح و غلط اور حق و باطل کہ انکی ذہنی صلاحیتیں اس طرح نشودنما پائیں کہ وہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں بہ آسانی تمیز کرسکیں۔ وہ اپنے خاندانی ماحول کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام میں بہ آسانی تمیز کرسکیں۔ وہ اپنے خاندانی ماحول کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام

کی بنیادی تعلیمات لیمی توحید 'رسالت اور معاد سے بھی بخوبی واقف تھیں۔ قدرت نے انہیں ذہانت و فطانت اور تہذیب و شائنگی کی دلنواز خصوصیات سے پوری فیاضی سے نوازا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ بچپن میں ہی اپنی عادات و اطوار کی پاکیزگی کی بدولت اپنے خاندان میں ہر دلعزیز تھیں۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میرے باپ اور بچپا اپنی تمام اولاد میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے سے اور جب میں ان کے پاس آتی تو وہ سب کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔

## رجت عالم كى مدين مين آمد

جب سیدہ صفیہ اپنی زندگی کی وس منزلیں طے کرے گیارہویں منزل میں قدم رکھ رہی تھیں ۔ اس وقت ان کے شریرب میں ایک تاریخ ساز واقعہ پین آیا جس نے اس شہراور اس کے مکینوں کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ واقعہ ججرت تھا۔ رحمت عالم صل الله علیه وسلم اپنے آبائی شهر کے سے بجرت کرکے یزب تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ آپ کی آمد کا شہرہ سارے شرمیں کھیل گیا۔ اہل ایمان نے آپ کا استقبال مخلصانہ اور والهانہ جوش و خروش سے کیا۔ ان کے دلول میں مسرت و انبساط کی روح برور لمردوڑ گئی جس نے انہیں عزم و استقلال کی بے پناہ قوت و طاقت سے بسرہ ور کیا۔ غیر مسلم اور بمودی بھی گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کی شخصیت اپ کی سیرت اپ ك انداز و اطوار اور آپ ك اقوال و ارشادات كا مختلف زاويول سے جائزه لیں اور آپ کے پیرو کاروں کا آپ کی ذات اقدس کے ساتھ عقید تمندانہ اور فداکارانه تعلق کا مشاہدہ کریں۔

#### مدینے کے یمودی

جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ واقعہ ججرت کے وقت مدینے میں یمودیوں کے تین قبلے آباد تھے۔ یہ بنی قینقاع 'بنی نضیر اور بنی قریظہ تھے۔ مدینے اور گرد ونواح کی تجارت اور صنعت و حرفت پر ان کا بوری طرح قبضه تھا۔ اس لئے ان کی مالی اور اقتصادی حالت مدینے کے دوسرے قبائل کے مقابلے میں بری مشحکم تھی۔ دفاعی اور عسکری لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ جنگی سازو سامان کی فراوانی تھی۔ ان کے جوان جنگ جو اور شمشیرزن تھے۔ ان کی بستیاں قلعہ نما گڑھیاں تھیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ وہ اہل کتاب تھے۔ توحید' رسالت ' وجی اور آخرت کے تصور سے واقف تھے۔ اسی وجہ سے انہیں علاقے میں علمی تفوق بھی حاصل تھا۔ مدینے کے ووسرے قبائل کے لوگ جو مشرک اور جابل تھے ' زندگی کے معاملات میں رہنمائی کے لئے اننی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سید المرسلین کا ان کے ساتھ فیاضانہ سلوک

یمودیوں کی مندرجہ بالا خصوصیات کے پیش نظر آپ نے ایک بالغ النظر مصلح اور دائی کی حیثیت سے ان کو اسلام کی طرف وعوت دینے میں خصوصی شفقت و عنایت سے کام لیا اور ان کی عزت آفزائی اور ان کے وقار میں اضافہ کے لئے کئی مخلصانہ اقدامات کئے جن کی تفصیل پچھ اس طرح ہے: اضافہ کے لئے کئی مخلصانہ اقدامات کئے جن کی تفصیل پچھ اس طرح ہے: ا - جب یہ لوگ آپ کی مجلس میں آتے تو آپ ان پر خصوصی توجہ مبذول فرماتے ان کے سوالات کا بری نری اور ملا مُت سے جوابات دیتے اور ان کے شکوک و شبہات رفع کرنے کی پوری کوشش فرماتے۔ مقصد میں تھا

کہ دو سروں کے مقابلے میں یہ لوگ عقیدے کے لحاظ سے دعوت حق کے زیادہ سے زیادہ قریب ہیں' انبیاء علیم السلام کی تعلیمات کے وارث ہونے کے دعویدار ہیں' اس لئے ان سے توقع ہے کہ وہ آسانی سے دعوت توحید قبول کرکے حق و انصاف پر مبنی فلاح انسانیت کی اس تحریک کے عامی و مدد گارین جائیں گے۔

۲ - مدینے تشریف لانے کے بعد آپ نے تقریبا" اٹھارہ ماہ تک انہی کے قبلے لیمی بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی ناکہ انہیں یقین ہوجائے کہ آپ کا دین اور آپ کا مشن وہی ہے جے سابق انبیاء بھی پیش مرتے رہے ہیں جن کے متبع اور پیروکار ہونے کا انہیں دعویٰ ہے۔

سو قرآن مجید نے انہیں بڑے باوقار انداز میں خطاب کیا۔ انہیں بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کمہ کر پکارا اور بتایا کہ تمہیں ونیا کی تمام قوموں پر فضیلت دے کر امامت و قیادت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ان کی تاریخ کے مشہور واقعات کا حوالہ دے کر وضاحت کی گئی کہ تم نے ان خدائی انعامات کی قدر کرنے کی بجائے ناشکری اور نافرمانی کی روش اختیار کی اس لئے تم خدا کے قر اور غضب کی گرفت میں آگئے۔ اب تمہیں پھر ایک سنری موقع ملا ہے۔ اللہ کا آخری نبی حق کی طرف بلا رہا ہے۔ اس لئے تم اس کا ساتھ دو۔ اس طرح تم پھر اپنے سابقہ شرف و اعزاز سے شادکام ہوجاؤ گے۔

۳ - ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے خیرخواہ اور دور اندیش مدہر کی حیثیت سے مدینے کے تمام قبائل کو امن و سلامتی کے ایک اجتماعی معاہدے میں شریک کرکے ایک نئی اسلامی فلاحی مملکت کی بنیاد رکھی۔

اس معاہدے میں تمام یہودیوں کو بھی شریک کیا۔ انہیں جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کی فدہی آزادی تشکیم کی۔ اس میثاق کی روست رضاکارانہ طور پر انہیں اس امر کا پابند گیا کہ سب آپس میں امن کے ساتھ مل جل کر رہیں گے اور اس نئی ریاست پر بیرونی حملے کی صورت میں سب متحد ہوکر اس کا دفاع کریں گے۔

۵ - یبودیول کے وہ خاندان اور وہ قبیلے جن کا معاشرتی مرتبہ دو سرول کے مقابلے میں کم سمجھا جاتا تھا انہیں برابر کا مقام دیا۔ مثلا" بنی نضیر کے مقابلے میں بنی قویظہ کے لوگوں کا معاشرتی درجہ کم تر تھا۔ ان کا کوئی آدی اگر قتل ہوجاتا تو اس کا خون بما بنی نضیر کے مقابلے میں نصف تھا۔ آپ نے مساوات کے اصول کے تحت ان کا خون بما بھی دو سروں کے برابر قرار دیا۔

# یمودیوں کی سوچ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك اس فياضانه 'مدردانه اور مشفقانه سلوك ك مقاطع مين يهوديول كى سوچ اور ان كا طرز عمل كيا تها' اس كا اندازه ذيل كى روايت سے بخوبى موجاتا ہے:

سیدہ صفیہ کا باپ حیی بن اضطب اور پچا ابویا سربن اضطب آپ کی آمد

کا شہرہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اس وقت آپ مدینے کی
قریمی بستی قباء میں ہی تشریف فرما تھے۔ یہ دونوں بھائی سارا دن آپ کے
پاس رہے۔ آپ سے پختلف سوالات کرتے رہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ
آپ کے سلوک' آپ کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرتے رہے اور
آپ کے سلوک' آپ کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرتے رہے اور
آپ کے مواعظہ صنہ کو سنتے رہے۔ شام کو غروب آفاب کے بعد اپنے گھر
واپس آئے۔ رات کو تعخلیے میں رازدارانہ انداز میں دونوں بھائیوں کے

مابین جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جو درج کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے:

چیا - "کیامی واقعی وہی نبی ہے جس کی خبر ہاری کتابوں میں دی گئی ہے؟"

> باپ - "خداکی قتم' یہ وہی نبی ہے۔" پچپا - "کیا تہمیں اس کا بورا یقین ہے؟" باپ - "ہاں -" پچپا - " پھر کیا ارادہ ہے؟"

آبات نہ چلنے دول گا۔" کی بات نہ چلنے دول گا۔"

ان دونوں بھائیوں کی رازدارانہ بات چیت سننے والی انہی کے گھر کی گیارہ سالہ لڑکی صفیہ تھی۔ اس نے اپنی قوم کی ذہنیت' اس کی سوچ اور اس کے طرز قکر سے بوری نوعانسانی کو آگاہ کیا۔ آخر کار یہ راز راز نہ رہا خود قرآن مجید نے ہر ذی شعور شخص کے سامنے اس حقیقت کو کھول کربیان کردیا جس کی تردید کی کسی برے سے برے یہودی عالم کو بھی جرات نہ ہوئی اور جو اس طرح ہے:

" اور اب جو ایک کتاب (قرآن) اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا بر آؤ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب (قراۃ) کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی اور باوجود یکہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے 'جب وہ چیز آگئ 'جے وہ پیچان بھی گئے ' تو انہوں نے اسے مانے کرتے تھے 'جب وہ چیز آگئ 'جے وہ پیچان بھی گئے ' تو انہوں نے اسے مانے

ے انکار کردیا ۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر 'کیمابراذریعہ ہے جس سے بیہ اپنے نفس کی تبلی حاصل کرتے ہیں 'کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کردیا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل (نبوت) سے اپنے جن بندے کو چاہا نواز دیا۔ للذا اب یہ غضب فضل (نبوت) سے اپنے جن بندے کو چاہا نواز دیا۔ للذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوگئے ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لئے ' سخت ذات ہالائے غضب کے مستحق ہوگئے ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لئے ' سخت ذات ہمیز سزا مقرر ہے۔" (سورہ بقرہ آیت ۹۰۔ ۹۱)

یمودیوں کے عناد کی وجہ

قرآن مجید کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا عناد اور ان کی مخالفت کی سب سے اہم وجہ ان کا نبلی غرور تھا۔ وہ اپنے آپ کو نوع انسانی میں سب سے افضل اور برتر تصور کرتے تھے۔ ابن کے نزدیک بنی اسمرائیل ہی خدا کے مجبوب اور اس کے انعامات کے مستحق سے اور ان کے مقابلے میں دو سری نسلیں اور دو سری قومیں فروتر تھیں۔ وہ کسی غیر اسمرائیل کی دینی یا سیاسی امامت و قیادت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ سے۔ اسی نبلی فخرو غرور نے انہیں انسانیت کی جملہ اعلے اقدار اور شرافت و اخلاق کے تمام محاس سے عاری کردیا تھا۔

ان کے خود ساختہ تصورات کے برعکس اللہ کا آخری نبی توحید و صدافت عدل و انصاف اور مساوات و رواداری کا درس دے رہا تھا جس میں انہیں اپنے غیرانسانی اور غیراخلاقی استحصالی نظام کی موت نظر آرہی تھی۔ یکی وجہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے رسول کی حیثیت سے پہچائے کے باوجود آپ کے خلاف بغض و حسد کی آگ میں جلے جارہے تھے۔ ان کی مربات اور ان کی ہر حرکت سے ان کی بیہ قلبی کیفیت چھکی پڑتی تھی۔ قرآن

نے اس کی منظر کشی اس طرح کی ہے:

" اے ایمان والو ' تہیں جس چیز سے نقصان پنچ وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کا ولی بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ اور جو پچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تہیں صاف صاف میں چھپائے ہوئے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برایات وے وی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو گروہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام کتب آسانی کو مانتے ہو۔ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمام کتب آسانی کو مانتے ہو۔ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے گرجب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہ دوا پئے غصے میں آپ جل مرو۔ اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔" (سورہ آل عمران آیت ۱۱۹۹۸)

بدر کی فتح اور ان کے غیظ و غضب کی انتها

یمودیوں کی معاندانہ روش بدستور جاری تھی لیکن بدر کے میدان میں اساس اہل ایمان کی ایک ہزار وشمنان خدا کے مقابلے میں فتح و کامرانی ان کی اس سل ایمان کی ایک ہزار وشمنان خدا کے مقابلے میں فتح و کامرانی ان کی آت ش حد کو مزید بھڑکانے کا موجب بن گئی۔ بغض و حد کی اس آگ نے ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی ہوشمندی و دانشمندی کی تمام صلاحیتوں کو خاکستر کرکے رکھ دیا۔ جنوں اور دیوانگی کی حالت میں وہ او چھے اور کمینے ہتھیاروں پر اثر آئے اور امن و سلامتی اور بقائے باہمی کے معاہدے کی دھجیاں بھیرنے اثر آئے اور امن و سلامتی اور بقائے باہمی کے معاہدے کی دھجیاں بھیرنے

پہلی عہد شکنی

یمودیوں کے جس قبیلے نے غزوہ بدر ۲ھ کے بعد سب سے پہلے علانیہ عمد شکنی کی وہ قبیلہ بنی تینقاع تھا۔ یہ لوگ شرمدینہ کے ایک محلے میں آباد سے۔ چونکہ وہ لوہار' ظروف ساز اور سار سے' اس لئے ان کے بازار میں اہل مدینہ کو اکثر جانا پڑتا تھا۔ آئین گر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچہ مسلح تھا۔ سات سو مردان جنگی ان کے اندر موجود سے۔ اور ان کو اس بات کا بھی گھمنٹ تھاکہ قبیلہ خزرج کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات ہیں۔

بدر کی فتح ہے اس قبیلے کے لوگ اتنے مشتعل ہوئے کہ انہوں نے اپنے بازار میں آنے جانے والے مسلمانوں کو ستانا اور خاص کر ان کی عور توں کو چھیڑنا شروع کردیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یماں تک پیٹی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو سرعام برہنہ کردیا گیا۔ اس پر سخت جھگڑا ہوا۔ ہنگاہے میں ایک مسلمان اور ایک یمودی قتل ہوگیا۔ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست کی حیثیت ہے ان کے محلے میں تشریف لے اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست کی حیثیت ہے ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور ان کو جمع کرکے انہیں راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی۔ مگر انہول نے جواب دیا:

" اے محر" شاید تم نے ہمیں بھی قریش سمجھ لیا ہے۔ وہ لڑنا نہیں جانتے تھے اس لئے تم نے انہیں مارلیا۔ ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تنہیں معلوم ہوجائے گاکہ مردکیے ہوتے ہیں۔"

یہ گویا ان کی طرف سے معاہدہ امن ختم کرنے اور صریحا" بغاوت کا اعلان تھا۔

بى قىنقاع كاانجام

آخر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نے شوال اور بعض روایات کے

مطابق ذی قعدہ ۱ھ میں ان کے محلے کا محاصرہ کرلیا۔ محاصرے کی تاب نہ لاکر صرف پیدرہ دن میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور ان کے تمام قابل جنگ آدی باندھ لئے گئے۔ توراۃ کی ہدایت اور بین الاقوامی مسلمہ روایات کے مطابق وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کی گرونیں مار دی جائیں۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت و رافت سے کام لیتے ہوئے حکم صاور فرمایا کہ:

" بنی قینقاع کے لوگ اپنا سب مال 'اسلحہ اور آلات صنعت چھوڑ کر مریخ سے نکل جائیں۔"

جلاوطنی کے اس حکم پر وہ شام کے علاقے ذرعات کی طرف چلے گئے۔ بیر سات سو اشخاص تھے جن میں تین سو زرہ پوش تھے۔

سیدہ صفیہ کے قبلے کی غداری

نبی قینقاع کا ہولناک انجام مدینے کے باقی یمودیوں کے لئے سبق آموز کھی تھا اور عبر تناک بھی۔ لیکن سے اپنی بدا عمالیوں ' کجرویوں اور سرکشوں کی بدولت قرآن کے الفاظ میں خدا کے غضب کے پچھ اس طرح مستحق ہوگئے سے کہ اب ان کی اصلاح کی ہر ہمدردانہ کوشش بے اثر ثابت ہو رہی تھی' چنانچہ سیدہ صفیہ کے قبیلہ بنی نضیر نے بھی وہی بغاوت و سرکشی کی روش اختیار کی۔ اس کی تفصیل ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کی۔ اس کی تفصیل ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے تاکہ خون بمائی ادائیگی کے ساتھ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے تاکہ خون بمائی ادائیگی کے ساتھ ان سے مشورہ کیا جائے۔ وہاں انہوں نے آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں نگالیا اور اندر ہی اندر یہ سازش تیار کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت میں نگالیا اور اندر ہی اندر یہ سازش تیار کی کہ ایک شخص اس مکان کی چھت سے آپ کے اور ایک بھاری پھر گرادے جس کی دیوار کے ساتے میں آپ

تشریف فرما تھے۔ مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی اس تدبیر پر عمل کرتے اللہ تعالی فی آپ کو بروقت خروار کردیا اور آپ فورا" وہاں سے اٹھ کرمدینے تشریف لے آئے۔
لے آئے۔

الثي ميثم

اب بنی نفیر کے یمودیوں کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہ رہا تھا۔
حضور ؓ نے بلا تاخیر سے الٹی میٹم بھیج دیا کہ تم نے جو غداری کرنی چاہی تھی وہ
میرے علم میں آگئ ہے لنذا دس دن کے اندر اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ اس
کے بعد اگر تم یمال ٹھرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بہتی میں پایا جائے
گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔

اس قبیلے نے عمد شکنی کا ارتکاب کچھ اس انداز میں کیا تھا کہ انہیں اس الٹی میٹم کا جواب دینے اور اس میں عائد کردہ الزام کی تردید تک کرنے کی جرات نہ ہوئی 'چنانچہ انہوں نے مدینے سے نکل جانے کا فیصلہ کرکے تیاری شروع کردی۔ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں پیغام بی بیجا کہ میں دو ہزار آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا اور یہودیوں کا قبیلہ بن قویظہ اور عرب کا مشہور جنگ جو قبیلہ بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئے گا۔ تم دُٹ جاو اور اپنی جگہ ہرگزنہ چھوڑو۔

اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور کے الٹی میٹی کے جواب میں کہلا بھیجا: "جم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ آپ سے جو پچھ ہوسکے کر لیجئے۔"

اس قبیلے کے غرور کی وجہ

بی نظیر کا یہ قبیلہ صدیوں سے مدینے میں آباد تھا۔ مدینے کے باہراس

ساتھ تھی اور اینے ترنم ریزترانوں سے ان کا دل بلا رہی تھی۔ مینے والوں کا بیان ہے کہ اس شان و شوکت کا قافلہ بھی ان کی نظرے نہیں گزرا۔ یہ چھ سواونٹول پر سوار تھے۔"

مدینے سے ان جلا وطن ہونے والول میں اپنے خاندان اپنے مال باپ اور اپنے شوہر کے ساتھ سیدہ صفیہ بھی تھیں جن کی عمر اس وقت چودہ سال

سیده صفیه کی شادی

تمام مورخین اس امریر متفق بین که سیده صفید کی پہلی شادی سلام بن مشكم سے ہوئى جو ايك مشہور اور نامور شهسوار تھا۔ علامہ ابن سعد نے اپنى كتاب "طبقات" كى ايك روايت مين اس كے نام كے ساتھ قرظى كھ ديا ہے ایعنی قبلیہ قریظہ سے تعلق رکھنے والا۔ اس روایت کی بنا پر ہمارے بعض سیرت نگار بھی اسے قرظی لکھ دیتے ہیں۔ عالانکہ تمام مورضین نے قبیلہ بی نفیر کے متاز افراد کی جو فہرست درج کی ہے جو اسلام وشنی میں پیش پیش تھے اور جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر جا کر آباد ہوئے' اس میں سلام بن مشكم كا نام نمايت نمايال ب- اس سے ثابت ہو تا ہے كہ وہ قرظى نہیں بلکہ نفری تھا۔

مورخین اس بات کی وضاحت نہیں کرتے کہ سیدہ صفیہ کی بید شادی مدینے میں ہوئی یا جلا وطنی کے بعد۔ گر ہمارا قیاس سے کہ سے شادی مدینے میں ہی ہوئی۔ اس قیاس کی تائید طالب ہاشمی صاحب کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ ان کی شادی چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ سیدہ اس عمر کو

مدینے میں ہی چینے چی تھی۔

دوسری بات جو ہمارے قیاس کی ایک حد تک تقدیق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بنی نضیرکے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھت سے بھاری بچر گرانے کا منصوبہ تیار کیا اور اس کام پر اپنے ایک آدمی عمرو بن حجاش کو مامور کیا تو علامہ ابن ہشام کی روایت کے مطابق سلام بن مشکم نے اپنے لوگوں سے کماتھا:

" ایبانه کرو- خداکی قتم 'تم نے جو ارادہ کیا ہے اس کی انہیں خبردے دی جائےگی- اور بیہ اس عمد کے بھی خلاف ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہوچکا ہے۔"

سلام بن مشكم رسول خداكى وشنى ميں نمايت شديد تھا۔ اس كى سابقه كارروائياں اور بعدكى ريشہ دوائياں اس امركى شاہد ہيں كہ وہ اس عداوت ميں اخلاق و شرافت كى ہر حد پھلائكنے ميں كوئى عار محسوس نہيں كرتا تھا۔ ليكن اس وقت عمدكى پاسدارى كا اس كا يہ احساس واقعی حرت انگيز ہے۔ مگر ممارا خيال ہے كہ شايد ان دنوں سيدہ صفيہ كى رفاقت نے اس كے مردہ ضمير كو جينجوڑنے ميں پچھ كردار ادائيا ہو۔ واللہ اعلم با الصواب۔

## سیدہ کے قبلے کی خیبر میں آمد

سیدہ صفیہ کا قبیلہ بنی نضیر مدینے سے نکل کر خیبر پنچا۔ خیبر مدینے سے آٹھ منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ خیبر عبرانی لفظ ہے جس کے معنی قلعے کے بیں۔ وہ نخلتان جس کے کنارے یہ آباد تھا نمایت زرخیز تھا۔ یمودیوں نے بیال نمایت مشحکم قلع نتمیر کررکھے تھے۔ انہوں نے قبیلہ بنی نضیر کا والمانہ استقبال کیا اور ان کے سردار حیبی بن اخطب کو دل و جان سے اپنا لیڈر اور سردار تسلیم کیا کیونکہ اس کا تعلق خاندان نبوت سے تھا۔ اس قبیلے کے یمال سردار تسلیم کیا کیونکہ اس کا تعلق خاندان نبوت سے تھا۔ اس قبیلے کے یمال

آباد ہوجانے کے بعد یہ مقام پورے عرب میں یمودیوں کی قوت کا سب سے بردا مرکز بن گیا-

وبی پرانی روش

بنو نضیر کے وہ سردار جو مدینے سے جلا وطن ہوکر خیبر میں آباد ہوئے تھے انہوں نے ماضی کے حالات سے کچھ سبتی لینے کی بجائے اسلام وشمنی کی وہی پرانی روش اپنائے رکھی۔ انہوں نے سیدہ صفیہ کے باپ حیبی بن اخطب کی سربراہی میں پورے ملک کا دورہ کرکے قریش ' بنو غطفان' قبیلہ ہذیل اور دوسر سے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بردی جمعیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑیں۔

جنگی حکمت عملی میں تبدیلی

مسلمانوں کے ہاتھوں اب تک یمودیوں کو جس ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا' اس کے اسباب و عوامل پر غور کرنے کے لئے یمودیوں کے سرپر آوردہ قائدین اور فنون حرب کے ماہرین سرجوڑ کر بیٹھے اور پورے غور و خوض کے بعد اس نتیج پر پہنچ کہ ان کی ناکامیوں میں ان کی فوجی حکمت عملی کو وخل تھا۔ انہوں نے اب تک دفاعی جنگیں لڑیں جن کی وجہ سے ہزیمت ان کا مقدر بن گئی ۔ اب اسلام اور مسلمانوں کی قوت و طاقت کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آئندہ دفاعی جنگ کی بجائے جارعانہ حربی اقدامات کے جائے ضروری ہے کہ آئندہ دفاعی جنگ کی بجائے جارعانہ حربی اقدامات کے جائیں۔ اپنی نئی حکمت عملی کے تحت انہوں نے عرب کے تمام مخالف اسلام جائیں۔ اپنی نئی حکمت عملی کے تحت انہوں نے عرب کے تمام مخالف اسلام قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر اسلام کے مرکز مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔

### مدیخ پر بورش

حیی بن ا خطب جو مدینے سے نکلتے وقت اہل اسلام کے خلاف ہر قشم کی تحریک میں حصہ نہ لینے کا وعدہ کرکے آیا تھا' اپنی قوی روایات کے مطابق اپنے اس وعدے کو طاق نسیان میں رکھ چکا تھا۔ وہ ہر قبیلے کے پاس گیا اور اسے نئی ابھرنے والی اسلام کی اجتماعی طاقت کے خلاف بھڑکایا۔ چنانچہ اس کی کوششوں سے قبائل کی اتنی برئی جمعیت مدینے کی اس چھوٹی سی بستی پر ٹوٹ پڑی جو اس سے پہلے عرب میں بھی جمعنہ ہوئی تھی۔ اس میں شمال کی طرف سے بنی قینقاع اور بنی نضیر کے وہ یمودی آئے جو مدینے سے جلا وطن ہوکر خیبر اور وادی القریل میں آباد ہوگئے تھے' مشرق کی طرف سے غطفان کے خیبر اور وادی القریل میں آباد ہوگئے تھے' مشرق کی طرف سے خلفوں کی ایک خیبر اور وادی القریل میں آباد ہوگئے عے' مشرق کی طرف سے خلفوں کی ایک بیاری جمعیت لے کر آگے برسے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد دس بارہ ہزار بھاری جمعیت لے کر آگے برسے۔ مجموعی طور پر ان کی تعداد دس بارہ ہزار بھی۔

اس کے ساتھ ہی دشمنان اسلام کی متحدہ قوت نے مدینے میں آباد یہودیوں کے قبیلے بن قریطہ کو غداری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس قبیلے کے مسلمانوں کے ساتھ طیفانہ تعلقات تھے جس کی روسے مدینے پر جملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کرمدافعت کرنے کا پابند تھا۔

اس قبیلے کو بغاوت و سرکثی اور معاہرہ شکی پر ابھارنے کے لئے سیدہ صفیہ کا باپ حیی بن اخطب اس کے پاس پہنچا۔ پہلے تو ان لوگوں نے اس کا ساتھ دینے سے بیہ کمہ کر انکار کردیا کہ

" ہمارا محمر سے معاہدہ ہے اور آج تک ہمیں ابن سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔" اس پر حیی نے کہا کہ دیکھو۔ میں اس وقت عرب کی متحدہ قوت اس شخص پر چڑھا لایا ہوں۔ یہ اسے ختم کردینے کا نادر موقع ہے۔ اس کو اگر تم نے کھو دیا تو پھر کوئی دو سراموقع نہ مل سکے گا۔

آخر کار حمی جو اس قبیلے کا داماد بھی تھا اپنے سرالی قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں بھرپور حصہ لینے پر آمادہ کرئے میں کامیاب ہوگیا اور اس کے سرداروں نے حضور کو کہلا بھیجا:

" جارے اور تمہارے ورمیان کوئی عمد و پیان نہیں-"

اس وقت حیی بن اخطب کی معاندانہ کوشش کے نتیج میں اللہ کا رسول اور اس کے اہل ایمان جافار ساتھی کس کربناک 'خوفناک اور تشویشناک حالت کے نرنج میں آگئے تھے اس کا ذکر قران مجید اس طرح کرتا ہے:

"جب (الله ك وشمن) اوپر اور فيج سے تم پر چڑھ آئے اور جب خوف كے مارے تممارى آئكھيں پھراگئيں 'تممارے كليج منہ كو آگئے اور تم الله ك بارے ميں طرح طرح كے كمان كرنے لگے۔ اس وقت ايمان والے خوب آزمائے گئے اور برى طرح ہلادیئے گئے۔ "(سورہ احزاب آیت ۱۰)۱)

ان خطرناک حالات میں اسلام کے سالاراعظم کی دانشمندی 'بیدار مغزی ' عکمت عملی اور فراست اور ما ہرانہ عسکری قیادت کی بدولت کفر کی اس متحدہ قوت کی طوفانی لہریں اہل ایمان کی عزیمیت و استقامت اور ان کی جانثاری اور وفاشعاری کی آئئی چٹانوں سے طرا کر' اپنا سر پھوڑ کر لوٹنے پر مجبور ہو کیں۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے۔

سیدہ صفیہ کے نصیالی قبیلے کا عبرتناک انجام

یمودیوں کا قبیلہ بن قریظہ جس نے نمایت ہولناک طالت میں اپنے

حلیفوں کی کمر میں عقب سے چھرا گھوننے کی خوفناک سازش تیار کی تھی وہ سیدہ صفیہ کا نخصیالی قبیلہ تھا۔ اب اس کے لئے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کا وقت آگیا تھا۔

کفر کی متحدہ جمعیت کے ناکام و نامراد لوٹ جانے کے بعد سرور عالم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اس قبیلے کے علاقے کا محاصرہ کرلیا۔ محاصرہ سے تنگ آگر انہوں نے اپنے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد "
بن معاذ کو خالث تشلیم کرلیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ

" بنی قریظہ کے تمام مرد قل کردیئے جائیں۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کردی جائیں۔"

الث کے اس فیصلے کے بعد جب مسلمان ان کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو انہیں پہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے پندرہ سو تلواریں ' تین سو ذرہیں 'دو ہزار نیزے اور پندرہ سو ڈھالیں فراہم کی تھیں۔ اگر اللہ کی تائید اور اس کا فضل مسلمانوں کے شامل حال نہ ہو تا تو یہ سارا جنگی سامان عین اس وقت مدینے پرعقب سے حملہ کرنے کے لئے استعال ہو تا جبکہ مشرکین میکبارگی خندق پار کرکے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر استعال ہو تا جبکہ مشرکین میکبارگی خندق پار کرکے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کررہے تھے۔ اس انکشاف کے بعد تو اس امریس شک کرنے کی گؤبائش میں نہ رہی کہ حصرت سعلا نے ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ دیا تھا وہ حق تھا۔

# حفرت سعدائے فصلے کی قرآنی تقدیق

" پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ آوروں کا ساتھ ویا تھا' اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں آثار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب

والا کہ تم آج ان میں سے ایک گروہ کو قبل کررہے ہو اور دوسرے گروہ کو قبل کررہے ہو اور دوسرے گروہ کو قبد کررہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھرول اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تہیں دیا جے تم نے بھی پامال نہیں کیا تھا۔" (سورہ احزاب آیت ۲۷٬۲۲)

سیدہ صفیہ کے باپ کا عبرتاک انجام

فالث کے فیطے کے مطابق بنو قریظہ کے تمام مردوں کی گردئیں مار دی
گئیں۔ ان قتل ہونے والوں کی تعداد صحیح بخاری کے مطابق چار سو علامہ
ابن سعد کے نزدیک چھ سو اور سات سو کے درمیان اور علامہ ابن ہشام کی
ایک روایت کے مطابق آٹھ سو اورنو سو کے درمیان تھی۔ بغاوت و غداری
ایک روایت کے مطابق آٹھ سو اورنو سو کے درمیان تھی۔ بغاوت و غداری
اور عهد شکنی کے مرتکب ان خطرناک مجرموں میں سیدہ صفیہ کا باپ حیی بن
ا خطب بھی تھا۔ اسے مقتل میں لایا گیا۔ اس وقت اس نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے کہا:

"ہاں خدا کی فتم ، مجھے اس کا افسوس نہیں کہ میں نے تیری مخالفت کیوں کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔"

اس کے بعد اس نے عام لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا "لوگو خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ ایک حکم اللی تھا جو لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک سزاتھی جو بنی اسرائیل کے لئے مقدر ہوچکی تھی۔"

اس کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی اور اس طرح وہ اپنے مفسدانہ اور معاندانہ طرز عمل کے انجام کو پہنچ گیا۔

سیده صفیه کی دوسری شادی

پہلے بیان ہوچکا ہے کہ سیدہ کی پہلی شادی ان کے قبیلے کے ایک معزز رئیس سلام بن مشکم سے مدینے میں ہو گئی تھی۔ لیکن دونوں میاں بیوی میں نباہ نہ ہوسکا' اس لئے کچھ عرصہ کے بعد سلام نے سیدہ صفیہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کے باپ حمی نے ان کی شادی کنانہ بن رہیج سے کردی۔ کنانہ کا تعلق بھی بن نضیرے تھا۔ وہ بھی مدینے سے جلاوطن ہوکر خيريس آباد ہوگيا تھا۔ اس كى رہائش يمال كے مضبوط ترين قلعہ القموص ميں تھی۔ اس کا تجارتی کاروبار بڑا وسیع تھا۔ حیبی بن اخطب کے قتل کے بعد خيركي يهودي رياست كي سربرائي كنانه كے چيا ابورافع بن الى الحقيق كے حصه میں آئی۔ اس نے حص کے مشن کو جاری رکھا اور مدینے کی اسلامی ریاست کو بیخ و بن سے اکھاڑ چھیننے کی جدوجمد میں اپنی پوری توانائیاں صرف کردیں یمال تک کہ اپنی جان بھی حق دشمنی کی قربان گاہ پر جھینٹ چڑھا دی ۔ آخر کار اھ کے آخر میں یمودیوں کی قیادت کی مند پر سیدہ صفیہ کا شوہر کنانہ بن ربیع متمکن ہوا۔ اس نے اینے پیشروؤں کی تقلید میں قبیلہ بی غطفان کو اپنے ساتھ ملا کر مدینے پر چڑھائی کا خوفناک منصوبہ تیار کیا اور اس کو عملی جامہ پنانے کے لئے اپنی مسائی تیز تر کردیں۔ اس طرح خیبر اسلام اور ملمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں انٹیلی جنس کے ذریعے ان کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی پوری تفصیلات پہنچی رہیں۔ آپ نے اس قوم کو راہ راست پر لانے اور جنگ و جدل کی پالیسی کی بجائے امن و سلامتی کی روش اپنانے کی رغیب دینے کے لئے ان کے پاس سفارتیں بھی بھیجیں اور انہیں خطوط بھی لکھے۔ ایک گرامی نامے کا اقتباس ذیل میں ورج کیا جاتا ہے جے علامہ ابن.

ہشام نے اپنی کتاب سیرت النبی میں نقل کیا ہے: "بسم الله الرحمٰن الرحیم

یہ خط محر رسول اللہ کی طرف سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کر بھائی اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اے گروہ ٹورات' میں تم کو اللہ کی قشم دیتا ہوں اور اس کتاب کی جو اس نے تم پر نازل کی اور اس خدا کی جس نے تممارے پہلے لوگوں کو من وسلویٰ کھلایا۔ اور اس کی قشم دیتا ہوں جس نے دریا کو خشک کرکے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی کتاب میں یہ لکھاہوا پاتے ہو یا نہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم لکھا ہوا نہیں پاتے تب تم پر کوئی ذہردسی نہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم لکھا ہوا نہیں پاتے تب تم پر کوئی ذہردسی نہیں ہے۔ گراہی سے ہدایت ظاہر ہوگئ ہے۔ میں تم کو خدا اور اس کے نبی کی طرف بلا تا ہوں۔"

مندرجہ بالا خط کے مندرجات کتنے واضح اور صاف ہیں۔ ان میں کی فتم کا اہمام نہیں۔ لفظ لفظ سے داعی کی خیرخواہی اور دلوزی کی مشام جان کو معطر کردینے والی خوشبو مہک رہی ہے۔ انہیں ایمان و اسلام کی وعوت ان ہی کی کتاب توراۃ کی بنیادپر دی جارہی ہے۔ ان کے کسی عالم کو یہ جرات نہ ہو سکی کہ وہ مکتوب میں بیان کردہ خفائق کی تردید میں ایک لفظ بھی کہ سکے۔ گر اس قوم کے ہاں معالمہ حق کو سجھنے کا نہ تھا بلکہ اس کے افراد کے دلوں اور زہنوں پر تو ضد' ہٹ دھری' تعصب اور نفس پرستی کی فرمانروائی تھی۔

سیده صفیه کی قلبی اور روحانی کیفیت

خیبر کے یمودی مجموعی طور پر اپنے عناد اور تعصب کی بنا پر ہوش و خرو سے اتنے عاری ہو چکے تھے کہ اب ان کے کان کسی حق بات کو سننے اور ان کی آنکھیں حق و انصاف کی سمانی نورانیت دیکھنے اور ان کے دل معقول سے معقول بات قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے۔ لیکن ای قوم کی ایک بیٹی لیعنی سیدہ صفیہ اپنی فطری سعادت کی بناء پر اپنے طبعی رجمان 'اپنی زہنی سوچ اور اپنی قلبی کیفیت میں ان سے سراسر مختلف تھی۔ گو ان کے لئے این جذبات و احساسات کے اظہار کے مواقع مفقود تھے کیونکہ پورا ماحول ضدو عناد کی معلمتوں سے پٹا ہوا تھا اور تعصب و نفس پرستی کی عفونت نے اسے اتنا متعفن کردیا تھا کہ اس میں کی پاکیزہ خیال کی ممک کے ممکنے کی گنجائش کم ہی رہ گئی تھی۔ تاہم سیدہ کی حق پندی اور حق بنی نے ان کی روح کو اتنا لطیف بنادیا تھا کہ انہوں نے خیبر کے قیام کے دوران جب کہ چارول طرف اسلام اور پینمبر اسلام کی مخالفت کا چرچا عام تھا' دو ایسے خواب دیکھے جو ان کی نفیاتی کیفیت اور ان کی روحانی بالیدگی کے ترجمان ہیں۔ علامه ابن سعد نے اپنی کتاب "طبقات" میں مختلف راویوں سے یہ خواب بیان کئے ہیں جنہیں خود سیدہ نے اسلام کی دولت سے بسرہ ور ہونے کے بعد

پہلے خواب کے متعلق وہ خود بیان کرتی ہیں:

" میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اور وہ شخص جے لوگ اللہ کا رسول کہتے ہیں' ایک ساتھ ہیں۔ ایک فرشتہ ہمیں پروں میں چھپائے ہوئے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ خواب سایا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور سخت لعن طعن کی۔"

ای طرح سیدہ صفیہ نے ایک اور خواب دیکھا جس کی تفصیل انہوں نے خود اس طرح بیان کی:

" میں نے خواب میں دیکھا کہ یٹرب سے ایک چاند طلوع ہوا اور میری گور میں آگرا۔ میں نے یہ خواب اپنے شوہر کنانہ بن رہیج کو سایا۔ اس نے کہا " اور میں آگرا۔ میں نے یہ خواب اپنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ " پھر اس نے جذبہ غیرت سے بھڑک کر میرے منہ پر زور کا طمانچہ مارا جس کا نشان اب تک میرے چرے پر موجود ہے۔ "

فتنه کی سرکونی

۱ ھ میں قریش مکہ سے معاہدہ حدید کی صورت میں مصالحت کی ایک صورت پیدا ہوگئ۔ اس معاہدے کی رو سے فریقین کے مابین دس سال کے ایک بندی ہوگئ اور عرب کے ہر قبیلے کو یہ آزادی مل گئ کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے اپنے حلیفانہ تعلقات قائم کرلے۔ صلح وآلشتی کی اس فضا میں اسلام کی اشاعت کے وسیح امکانات پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے اس خداداد موقع سے نمایت وانشمندی اور حکمت کے ساتھ پورا بورافا کدہ اٹھایا۔ اب بورے عرب میں اسلام کی مخالفت کا سب سے اہم اور مضوط مرکز صرف ایک تھا اور وہ تھا یہودیوں کا گڑھ نیبر۔

جب مصدقہ ذرائع سے اس امری تصدیق ہوگئ کہ خیبر کے یہودی اپنے پڑوسی قبیلے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کی جمعیت کے ساتھ مدینے پر جملے کے لئے بوری طرح تیار ہیں تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک فیتنے کی سرکوبی کا مصم ارادہ کرلیا۔ آپ اپنے سولہ سو جانبازوں کے ساتھ جن میں دو سو سوار تھ' خیبر کی طرف بوھے۔ یہودیوں کے ایجنٹ منافقین مینہ نے اس مہم کی اطلاع خیبروالوں کو پہنچا دی لیکن آپ نے اپنی قائدانہ عسکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ان کی تمام تدابیر کو ناکام بنا دیا۔ آپ نے اسلامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ان کی تمام تدابیر کو ناکام بنا دیا۔ آپ نے اسلامی

لشکر کو اتن تیز رفتاری سے بڑھایا کہ بقول ابن ہشام آٹھ منزلوں کا فاصلہ تین دن میں طے کیا اور " رجع" کے مقام پر ڈیرے ڈال دیئے۔ یہ مقام بو غطفان کے علاقے اور خیبر کے درمیان واقع تھا جس کی وجہ سے بنی غطفان کے لوگ خیبر والوں کی مدد کے لئے اپنے گھروں سے قدم نہ نکال سکے۔ اللہ والوں کا یہ لشکر صبح سویرے جب خیبر میں داخل ہوا تو یہودی اسے دیکھ کر ہکا والوں کا یہ لشکر صبح سویرے جب خیبر میں داخل ہوا تو یہودی اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور مقابلے کی خاطر میدان میں آنے کی بجائے قلعہ بند ہوگئے۔

علامہ یعقوبی نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے ان منتکم اور ناقابل تسخیر قلعول میں بیس ہزار لڑاکا جوان موجود تھے۔ ہمارے نزدیک بیہ تعداد کسی حد تک مبالغہ آمیز ہے۔ علامہ رشید رضا مصری نے ان کی تعداد دس ہزار بتائی ہے جو بنی برحقیقت معلوم ہوتی ہے۔

اسلامی لشکر کی کل تعداد سولہ سو تھی۔ وہ اپنے مرکز سے سو میل سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ رسد کی سپلائی کا بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں یمودی جنگ جو دس ہزار تھے جو ہر طرح سے مسلح تھے۔ راش اور سامان حرب کی بہتات تھی۔ حفاظت کے لئے ناقابل عبور چٹانوں کی ماننہ قلع موجود تھے۔ لیکن وہ اللہ کے رسول کے خلاف بر سرپیکار تھے۔ اس طرح وہ اپنی تابی اور بربادی کو خود دعوت دے رہے تھے۔ چنانچہ ان کے قلع 'ان کی شجاعت و بمادری' ان کے سازہ سامان کی فراوانی اور ان کے لڑاکا افراد کی شجاعت و بمادری' ان کے سازہ سامان کی فراوانی اور ان کے لڑاکا افراد کی گرت ان کے کوئی کام نہ آئی۔ قلع ایک ایک کرکے ڈھر ہوتے گئے۔ جنگی سورہا اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور نہایت ذلت وخواری کے ساتھ ہتھیار مورہا اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور نہایت ذلت وخواری کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت علی کو فاتح خیبر ہونے کا لازوال اعزاز حاصل والے۔ پندرہ اہل ایمان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرکے فخل اسلام کی

آبیاری کی۔ یبودیوں کے ۹۳ اور بعض روایات کے مطابق ۹۷ نامور سورما کھیت رہے۔

سیدہ صفیہ کے خاندان کی تباہی

سیدہ صفیہ کا باپ تو اپنی غداری کے جرم کی پاداش میں اپنے سرالی قبلے بن قریط کے مردوں کی ساتھ ہی ۵ ھ میں قتل ہوگیاتھا۔ لیکن اب خیبر کی اس میم میں ان کا چھا ابویا سر' ان کا شوہر کنانہ' ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے اکثر افراد اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔

#### رحمته للعالمين كاابر رحمت

خیبر کے یہودیوں نے جس انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وشمنی کے جذبات سے مغلوب ہوکر زہر ملی اور خوفناک حرکتیں کی تھیں اور اسلام و ہدایت کے نور کی شمع فروزاں کو بجھانے کی خاطر اخلاق و شرافت اور تہذیب و انسانیت کی جملہ مسلمہ اقدار کو جس طرح پاؤں سلے شرافت اور تہذیب و انسانیت کی جملہ مسلمہ اقدار کو جس طرح پاؤں سلے روندا تھا' اس بنا پر توراۃ کے احکام کے تحت اس سزا کے مستحق تھے کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کردیا جاتا' ان کی عورتوں اور بچوں کو باندی اور غلام بنا لیا جاتا اور ان کی تمام الملاک بحق فاتحین ضبط کرلی جاتیں۔ لیکن رحمتہ لیا جاتا اور ان کی تمام الملاک بحق فاتحین ضبط کرلی جاتیں۔ لیکن رحمتہ لیا جاتا اور ان کی تمام الملاک بحق فاتحین ضبط کرلی جاتیں۔ لیکن رحمتہ لیا جاتا ہوں کی امان دی' انہیں اپنے فرجب پر قائم رہنے کا حق بھی دیا اور ساتھ ہی خیبر کی تمام زمین انہیں نصف بٹائی پر دے کر انہیں اپنے مکانوں اور خلاتانوں میں رہنے کی اجازت دے دی۔

سيده صفيه بارگاه رسالت ميس

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یمودیوں کی وہ عورتیں جو گرفآرہوچکی بین ان میں بنی نضیر کے سردار حیی بن ا خطب کی بیٹی بھی شامل ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو انہیں دربار رسالت میں پیش کرنے کا تحکم دیا۔ وہ انہیں اور ان کی ایک پچپازاد بمن کو اس راستے سے لے کر آئے جمال یمودی مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لقطری پڑی تھیں جن میں سیدہ صفیہ کے پچپا، بھائی اور شوہر کی لاشیں بھی تھیں اور خاندان کے سعدہ صفیہ کے پچپا، بھائی اور شوہر کی لاشیں بھی تھیں اور خاندان کے نظرو الی اور چپ کی چپ رہ گئیں، البتہ ان کی ساتھی بمن بے قابو ہو گئی اور اس نظرو الی اور چپ کی چپ رہ گئیں، البتہ ان کی ساتھی بمن بے قابو ہو گئی اور اس نے رونا پیٹنا شروع کردیا۔ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم اس عورت کی آؤ و ذاری اور سینہ کوبی سے متاثر ہوئے اور اس کو دو سری طرف لے جانے آہ و ذاری اور سینہ کوبی سے متاثر ہوئے اور اس کو دو سری طرف لے جانے کا تھم دیا۔ سیدہ صفیہ خاموش سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ آپ نے بلال سے خاطب ہوکر فرمایا:

" اے بلال 'کیا تمہارے ول میں رحم نہیں ہے کہ تم ان خواتین کو اس میں سے۔"

ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ کی صورت میں ایک ایس خاتون تھی جس کا باپ آپ کا سخت ترین دشمن تھا اور جس کے شوہر نے آپ کی دشمنی میں اخلاق و شرافت کی ہر قابل قدر خوبی کو کچل کر رکھ دیا تھا اور جس کے خاندان اور جس کے قبیلے نے آپ کو اذبیت پنچانے اور آپ کے مشن کا راستہ روکنے میں کوئی کسرنہ اٹھار کھی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی

خدادا نورانی بصیرت اور اپنی پیغبرانه بصارت سے پہلی نظر میں ہی اس رئیس زادی کی قلبی و ذہنی کیفیت کا اندازہ فرمالیا اور رحمت و شفقت سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

" میں تہمیں آزاد کرتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسے قبول کرلیتی ہو تو میں تہمیں عزت و احرّام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اگر تم اپنے آبائی فدہب پر ہی قائم رہنا چاہتی ہو تو تم کو تہماری قوم میں واپس بھیج دیا جائے گا۔"

رحمته للعالمین صلی الله علیه وسلم کے بیہ شفقت آمیزارشادات س کر سیدہ صفیہ کے زہن کی سکرین پر گذشتہ چھ سال کے واقعات کے تمام مناظر نمایاں ہوگئے۔ ان کے باپ اور پچانے آپ کو اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے پہچان کینے کے باوجود آپ کی پرزور اور پرجوش مخالفت و مزاحمت کا جو فیصلہ کیا تھااس کے دردناک متائج بنو قینقاع ' بنونضیر' بنو قریط، اور اب خیبر کی تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آھیے تھے۔ اور وہ یہ بھی دمکھ چکی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی میں ناقابل تسخیر قلعے 'نامور شهسوارول کی مردانگی و بهادری' حربی سازو سامان کی فراوانی اور افرادی قوت کی بہتات ان کی قوم کو ذلت آمیز شکست و ریخت سے نہ بچا سکی۔ چھ سال قبل اپنے باپ اور چیا کی رازدارانہ گفتگو سن کر جو خلش اور چیجن ان کے ول کی گرائی میں پید ہوئی تھی آج اس سے نجات پانے کا قدرت نے موقع مها كرديا تھا' اس لئے انهوں نے اپنے قلب و زہن كى كامل يكسوئى كے ساتھ عرض كى:" يارسول الله! ميس نے اپنے قلب كو الله اور رسول پر ايمان كے نور سے منور کرلیاہے۔ اب میرا یمودیت اور اس کے علمبرداروں سے کوئی

تعلق نهيں۔"

دوران گفتگو فخر موجودات صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " صفیه " تهمارا باپ تمام یمودیوں میں میرا سب سے برا دشمن تھا۔ اس کی غداریوں کی پاداش میں الله نے اسے قتل کردیا۔"

اس کے جواب میں سیدہ صفیہ نے جو ابدی اور لازوال حقیقت بیان کی
وہ ان کی ہوشمندی وانشمندی بیدار مغزی اور انصاف پندی کا بین جوت
ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ یمودیت کے ماحول میں گھرے
ہوئے ہونے کے باوجود وہ خدا کی طرف سے آخری نبی پر نازل ہونے والے
کلام کے مضامین سے کافی حد تک باخبر تھیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کلام کا
حوالہ دیتے ہوئے کہا:

" یا رسول اللہ 'خدا وند کریم خود اپنی کتاب میں فرما تا ہے: " کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔" (سورہ فاطر آیت ۱۸) اس کئے میرے باپ کے اعمال اس کے ساتھ اور میرے اعمال میرے ساتھ۔"

سیدہ صفیہ کا یہ جواب اور اپنی صفائی میں ان کا یہ بیان اتنا وزنی اور مدل تھا کہ آپ نے اس کے ظاہری پہلو ہی کو شرف قبولیت نہ بخشا بلکہ ان کی زبان اور ان کے دل کی ہم آہنگی و کیرنگی کا بھی کھلے دل سے اعتراف کیا۔ چنانچہ محدثین اور سیرت نگار اس امرکی صراحت کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے پھر بھی ان کے سامنے ان کے باپ اور ان کے رشتے داروں کی ریشہ دوانیوں اور اخلاق سے گری ہوئی حرکوں کا ذکر نہیں کیا۔

اس واقعه كا ايك اور رخ

سیدہ صغیبہ کی بارگاہ رسالت میں حاضری کے واقعے کو پچھ محدثین نے جن میں امام ابوداؤد بھی شامل ہیں' حضرت انس کی ایک روایت کے حوالے سے قدرے مختلف انداز میں بھی بیان کیا ہے جو اس طرح ہے:

خیبر کی فتح کے بعد جب گرفتار شدہ قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دھیہ اللہ کلبی نے آپ سے ایک لونڈی عطا کرنے کی درخواست کی۔ اس پر آپ نے انہیں اختیار دے دیا کہ وہ جے چاہیں اپنے لئے بہند کرلیں۔ انہول نے سیدہ صفیہ کو چن لیا۔ اس پر صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کی:

" یارسول الله " آپ نے صفیہ کو دھیہ کلبی کے حوالے کردیا۔ وہ تو بنی نضیر اور بنی قویظہ کی رئیسہ ہے۔ شرافت و نجابت اور عزت و وقار کے آثار اس کے چرے مہرے اور اس کی ذات و شخصیت سے پوری طرح عیال بیں۔ ہمارے آقا اور سروار (آپ) کے سواکوئی اور اس کے لائق نہیں۔"

اپنے ساتھیوں کے اس اصرار پر آپ نے حضرت دحیہ کو حکم بھیجا کہ وہ صفیہ سمیت حاضر خدمت ہوں۔ وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے سیدہ صفیہ کو ان سے واپس لے لیا اور ان کے بدلے کوئی اور لونڈی انہیں عطا فرمادی۔ اس کے بعد آپ نے سیدہ صفیہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ گفتگو ہوئی جو ہم اویر بیان کرآئے ہیں۔

الفرض سیدہ صفیہ کے مشرف باسلام ہوجانے کے بعد آپ نے انہیں اپنے لئے مخصوص کرتے ہوئے حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم کی تحویل میں دے دیا۔

رسی جل گئی مگربل نہ گیا

خیبر کمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگیا۔ یہودیوں کی عسکری

عظمت و شوکت خاک میں مل گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بے مثل فیاضانہ سلوک کیا اور انہیں ہر قتم کی مراعات دیں گر یہودیوں کا طرز عمل باغیانہ اور مفدانہ ہی رہا۔ ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوے کی تقدیق کے لئے کافی ہے:

فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر میں قیام کیا اورامن و امان کمل طور پر بحال کیا۔ یہودیوں نے آپ کو کھانے کی وعوت دی۔ آپ ان کی مفدانہ طبیعتوں سے بخوبی واقف تھے لیکن مروت و احسان کے جذبے کے تحت آپ نے یہ دعوت قبول کرلی۔ سیدہ صفیہ کے سابق شوہر سلام بن مشکم کی یوہ زینب نے آپ کے جھے کے گوشت میں زہر ملاویا۔ آپ نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا اور فورا "تھوک دیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت بشر س براء بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت بشر س براء بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت بشر س براء بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہاتھ کو ایک ہوئی چبا کر نگل لی۔ آپ نے فرمایا "گوا۔ اس نے جرم کا اعتراف رہا ہے کہ میں زہر آلود ہوں۔" زینب کو بلایا گیا۔ اس نے جرم کا اعتراف کیا۔ وجہ یوچھی گئی تو اس نے کہا:

" آپ نے میری قوم کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ ایک عام بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ اور اگر آپ واقعی خدا کے سچ نبی ہیں تب اس زہر کی خبر آپ کو خدا کی طرف سے مل جائے گی۔"

آپ نے اس مجرم خاتون سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کہا۔ لیکن جب دو تین دن کے بعد حضرت بشر اس زہر کی ہلاکت آفرینی سے جاں بی ہوگئے تو آپ نے ان کے قصاص میں

مجرمہ زینب کو قتل کرادیا۔ خیبرسے روانگی

اسلای لشکر میں موجود ہر شخص کو بیہ تو معلوم ہوچکا تھا کہ سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو اپنی ذات کے لئے مختص کرلیا ہے۔ لیکن ان کی حیثیت کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ آیا انہیں بطور کنیز رکھا جائے گایا شرف زوجیت سے بہرہ یاب ہول گی۔

خیبر کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے مدینے کی طرف روانہ ہونے کا پروگرام بنایا۔ سیدہ صفیہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ انہیں اونٹ پر سوار کرانے کے لئے آپ نے اپنی ران آگ کردی ناکہ وہ اس پر پاؤل رکھ کر اونٹ پر چڑھ جائیں۔ سیدہ صفیہ ایک شائستہ مہذب اور حفظ مراتب کے آداب سے واقف خاتون تھیں۔ وہ کیسے گوارا کرسکتی تھیں کہ اللہ کے معزز و محرّم رسول کی مقدس ران پر پاؤل رکھنے کی گتافی کی مرتکب ہوں' اس لئے انکار کردیا۔ پھرآپ کی ہدایت پر اپنا گھٹنا آپ کی ران پر رکھ کر اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ آپ نے انہیں پیچے بھا لیا اور اپنی چاور سے انہیں پردے میں کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس زخم خوردہ اور بے آسرا خاتون کی قسمت کا ستارہ اورج شریا پر پہنچ گیا ہے اوروہ ام المومنین کے اعزاز و اکرام سے بہرہ ور ہونے والی ہیں۔

نكاح اور رسم عودس

خیرے کئی منزلیں طے کرنے کے بعد "مبا" کے مقام پر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ ہے نکاح کیا اور ان کی آزادی ان کا مبر

قرار پایا۔ اس وقت سیدہ صفیہ کی عمر سترہ سال تھی۔ اسی مقام پر رسم عروسی منانے کا اہتمام کیاگیا۔ حضرت ام سلیم نے سیدہ کو دلمن بنایا اور انہیں خوشبووں میں بسایا۔ جب سیدہ کے جان سے عزیز مقتدا ان کے خیمے کی طرف تشریف لائے تو آگے بڑھ کر والہانہ انداز میں استقبال کیا۔

#### موبوم خطرات

سابقہ چھ سالوں میں یمودیوں نے مسلسل اینے جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک یمودیت کا لفظ مکرو فریب اور کینہ و شرارت کا ہم معنی بن چکا تھا۔ وہ اپنے تجہات و مشاہدات کی بناء پر اس امر کا يقين كريك تھ كه يموديوں كاكوئي شخص خواه وه مرد مو يا عورت ، يجه مو يا جوان سی طرح بھی لائق اعتبار اور قابل اعتاد نہیں۔ سیدہ صفیہ کا تعلق بھی یمودی خاندان سے تھا۔ اس وقت وہ ایک ستم رسیدہ خاتون تھیں۔ ان کا باب ' چیا' بھائی ' شوہر اور دو سرے قریبی رشتے دار حق و باطل کی کشکش میں ان کے موجودہ شوہر کے جاشاروں کے ہاتھوں قل و غارت کی زر میں آھیے تھے۔ ای زخم خوردہ عورت کی طرف سے انقای جذبے کے تحت کسی فتم کی خطرناک کارروائی کا ارتکاب خلاف قیاس نہیں تھا۔ یمی وجہ ہے کہ حضور م کے وفاشعار ساتھیوں کے دل اس وقت موہوم خطرات کی آماجگاہ بن گئے۔ چنانچہ سیدنا ابوابوب انصاری برہنہ تکوار ہاتھ میں لے کر خیمے کے قریب پرے پر کھڑے ہوگئے اور ساری رات جاگ کر گزاردی ۔ صبح کو جب حضور ا نے انہیں خیمے کے پاس دیکھا تو فرمایا" تم یمال کیے؟" انہول نے محبت و عقیدت کے نورانی جذبات سے سرشار ہوکر عرض کیا:

" یا رسول الله 'میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ صفیہ کے باپ ' پچا

اور شوہر کو آپ نے قل کرادیا۔ اس کئے میں آپ کے معاطے میں اس کی طرف طرف سے بے خوف نہ تھا۔ چنانچہ پرے پر کھڑا ہوگیا کہ اگر اس کی طرف سے کی فتم کی ناپندیدہ حرکت کا شبہ ہوتو میں فورا" آپ کی حفاظت کے لئے آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔"

آپ اپ جانثار رفیق کی بات س کر مسکرا دیئے اور انہیں دعا دیتے موئے تین بار فرمایا " خدایا 'جس طرح ابو الوب نے میری حفاظت کی ہے تو بھی اسی طرح ان کی حفاظت فرما۔ "

صبب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر مسرادینا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہودیوں کے عادات و خصائل اور ان کے سابقہ گھناؤنے ریکارڈ کی بناء پر ان کے خاندان کی ایک جواں سال عورت کے متعلق تمہارے شکوک و شبہات اور تہمارے اوہام و خطرات اپنی جگہ بالکل بجالیکن صفیہ ایک ایک سعید الفطرت خاتون ہے جس کا دل اب اخلاص و للهیت مفور عشق رسول و حب اسلام اور مهرووفا کے نورانی جذبات و احساسات سے منور ہے اور قدرت نے اپنی خصوصی عنایات سے نواز کر اسے اس ہستی کے حرم میں داخل کردیا ہے جس کے وابنگان کے قلوب و اذبان اور ان کی سیرت و میں داخل کردیا ہے جس کے وابنگان کے قلوب و اذبان اور ان کی سیرت و کی اور کو کرو فریب و دھوکہ دہی اور منافقت کی آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک رکھنے کا اجتمام کیا ہے۔

باہمی محبت و الفت کا نزول

حضرت الن كى والدہ حضرت ام سليم نے شب عودى كى صبح ام المومنين سيدہ صفيہ ہے دريافت كياكہ تم نے اللہ كے رسول كو اپنے حق ميں كيما پايا؟ بولين د آپ مجھ سے بہت خوش تھے۔ آپ سارى رات سوئے كيما پايا؟ بولين د آپ مجھ سے بہت خوش تھے۔ آپ سارى رات سوئے

نہیں بلکہ جھے سے باتیں کرتے رہے اور میرسے غم زدہ دل کے زخموں کو اپنی رحت و شفقت کے مرہم سے مندمل کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔"

ام المومنين نے يہ بھی بتايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے بچھا ہے۔ اللہ عليه وسلم نے مجھ سے بچھا كہ جب تم سے "تبار" كے مقام پر رسم عروس منانے كے لئے كما كيا اللہ قا تو تم نے انكار كيوں كرديا تھا؟ ميں نے وضاحت كرتے ہوئے عرض كيا:

" یا رسول الله وہ مقام خیبر سے کل چھ میل کے فاصلے پر تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہودی انتقام کے جذبے سے مغلوب ہوکر آپ کو گزند پنچانے کی کوئی تھا کہ یہودی انتقام کے جذبے سے مغلوب ہوکر آپ کو گزند پنچانے کی کوئی تدبیر نہ کربیٹھیں۔ اس لئے میں چاہتی تھی کہ میں اور آپ جتنی جلد ممکن ہو ان سے دور ہوجائیں۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جواب سے مسرور ہوئے اور میری خیراندیش کی تحسین بھی فرمائی۔

ام المومنین سیدہ صفیہ " نے حضرت ام سلیم " کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چرے پر آنکھ کے قریب سیاہ نشانات دکھ کر پوچھا " صفیہ یہ کیا ہے؟" اس پریس نے اپنا وہ خواب سایا جو میں نے کھ دن پہلے دیکھا تھا اور جب میں نے وہ اپنے شوہر کو سایا تھا تو اس نے غیرت کے جوش میں آکر میرے منہ پر ایک زور کا طمانچہ مارا تھا جس کے نشانات اب تک باتی ہیں۔

(اس خواب کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے)

وليمه كاابتمام

نکاح کے اگلے روز ''مهبا" کے مقام پر ہی ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو و لیمے کی دعوت دی۔ یہ ولیمہ بھی اپنی سادگی میں اپنی مثال آپ تھا۔ علامہ ابن سعد نے حصرت انس کی روایت کے حوالے سے اس تقریب کا جو روح پرور منظر بیان کیا ہے 'اس کے مطابق آپ نے صبح کو اعلان فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے کی جو بھی چیز ہے وہ ہمارے پاس لے آئے۔ چنانچہ کوئی ستو لایا 'کوئی مجبوریں لایا اور کوئی گئی لے آیا۔ پھر لوگوں نے ان چیزوں سے مالیدہ تیار کیا اور سب نے آپ کے ساتھ مل کر خوب کھایا پیا۔

منزل مقصود کے قریب

حضرت النس بی راوی بین کہ جب ہم سفر سے مدینے کی طرف لو پہنے تو اپنے محبوب شہر کو قریب دیکھ کر خوشی کے مارے اپنی سواریوں کو تیز دوڑادیتے تھے۔ خیبر سے واپسی پر بھی ہم نے الیا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ام المومنین سیدہ صفیہ سوار تھیں۔ میں اپ سوتیلے باپ ابو طلیہ کے اونٹ پر ان کے پیچے بیٹا ہوا تھا۔ ہمارا اونٹ آپ کے اونٹ کے بالکل قریب تھا۔ انفاق سے آپ کی سواری کاپاؤں پھسل گیا۔ آپ اور ام المومنین دونوں گر گئے۔ حضرت ابو طلیہ فورا '' آپ کے پاس آئے اور ابوچھا'' المومنین دونوں گر گئے۔ حضرت ابو طلیہ فورا '' آپ کے پاس آئے اور ابوچھا'' میارسول اللہ ' آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟'' آپ نے فرمایا'' نہیں' عورت (صفیہ') کی خبرلو۔''

ابو طلی نے اپنے چرے پر چادر ڈالی اور ام المومنین کے قریب جاکر ان پر چادر ڈال دی۔ وہ کھڑی ہو گئیں اور کہا " مجھے کوئی چوٹ نہیں گئی۔"
پر چادر ڈال دی۔ وہ کھڑی ہو گئیں اور کہا" مجھے کوئی چوٹ نہیں گئی۔"
پر آپ کے ساتھ ام المومنین اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ جب آپ مدینے
کے قریب پنچے تو آپ کی زبان مبارک پر درج ذبل کلمات جاری تھے:
" ہم اپنے گھر واپس آنے والے' اپنے اللہ سے توبہ مانگنے والے' اس

ان کلمات کی ادائیگی گویا آپ کی طرف سے اعلان تھا کہ ان افعال حمیدہ میں اس قافلے کے تمام اہل ایمان کے ساتھ صفیہ بھی شامل ہیں۔ مدینے کا بر مسرت منظر

مجاہدین اسلام اسے سید سالار کی قیادت میں خیبر کی فتح پر اسے مالک حقیق کی حمد کے ترانے الائتے ہوئے اپنے دل پند شریس داخل ہوئے۔ مدینے کے باسیوں کے لئے یہ فتح کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ان لوگوں نے مسلسل چھ سال یمودیوں کے ہاتھوں بے شار ذہنی ' روحانی اور جسمانی اذبیتی برداشت کی تھیں۔ ان کا مشاہدہ اور تجربہ یہ تھا کہ یہ قوم اخلاقی لحاظ سے پستی ك ات الر الرح ين الريك بك ال ك ي ي ك رك و ي میں دغا اور مروفریب کا زہر سرایت کرچکا ہے۔ اب اس فنج نے اس قوم کے غرور و نخوت کی بلند و بالا چانول کو پاش پاش کردیا تھا۔ مدینے کی مسلم خواتین كے لئے اس پرمسرت موقع پر اس خبر اس محمد بن اخطب "كى بيني اب ان کے محرم نی کی زوجہ کی حیثیت سے ان کے پاس آرہی ہے ، چرت و استعجاب کی کیفیت پیدا کردی۔ یہ سترہ سالہ خاتون ان کے لئے اجنبی نہ تھی۔ وہ انبی کے شریس پلی اور جوان ہوئی تھی۔ تقریبا" اڑھائی سال پہلے اپنے باپ کی غداری کی وجہ سے اپنے بورے قبیلے کے ساتھ جلا وطن ہوکر خیبر گئی تقی- وه این طبیعت اور این مزاج میں اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی خصوصیات سے قدرے مخلف تھی۔ یمی وجہ ہے کہ ان کی آمد پر مدینے کی عورتیں جوق ور جوق ان سے ملنے کے لئے ان کے پاس آئیں۔ ان آنے واليول ميں چار ازواج مطمرات بھی تھیں۔ جب بيد واپس آئيں لو حضوران يره عائش سے يوچها" تم نے صفيہ کو كيما پايا؟" بولين" بال وه ايك يموديه ہے۔" اس پر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
" عائشہ 'الیا مت کمو وہ صدق دل سے ایمان لائی ہے۔"

عالى ظرفى اور مروت كامظامره

سیدہ صفیہ سے ملاقات کے لئے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پیاری اورلاؤلی بیٹی سیدہ فاطمتہ الزہرا (ان بھی تشریف لائیس مال بیٹی کی پہلی ملاقات تھی۔ سیدہ صفیہ نے اپنے محبوبا کی شنرادی کے ساتھ مروت سے بھرپور سلوک کیا اپنے کانوں سے قیمتی جھیکے اتار کر بیٹی کو دیئے۔

سیدہ موصوفہ کا بیہ طرز عمل اور ان کی طرف سے بیہ حسن سلوک اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب بڑین رسول کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی نبیت ایمان و اخلاص کی بنیاد پر قائم کی تھی۔ اب ان کی نظر میں بیہ رشتہ اور بیہ رابط سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ قابل احرّام تھا۔ اور اس سے اس امر کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ معاشرتی تعلقات میں ہم آہگی و سیجتی محسن و زیبائی اور وکشی و رعنائی پیدا کرنے کے آداب سے بخولی واقف تھیں۔

وم نی میں

ام المومنین سیدہ صفیہ کی رہائش کے لئے بھی دو سری ازواج مطہرات کی طرح مسجد نبوی کے قریب ہی ایک علیحدہ مکان فراہم کیا گیا جو کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ بادشاہ یمود کی بٹی جو عالیشان اور پرو قار محلات میں رہنے کی عادی تھی۔ وہ مضبوط و مشحکم اور خوش رنگ اور دیدہ زیب عمار تیں اس کے دل اور اس کی روح کو سکون و اطمینان کی دولت مہیا کرتے سے قاصر رہیں لیکن اور اس کی روح کو سکون و اطمینان کی دولت مہیا کرتے سے قاصر رہیں لیکن

اب اس مخضرے کچے جمرے میں قلب و روح کی کینت و طمانیت کا پورا پورا سامان موجود تھا۔ یہاں قلب و زبن کی ہم آبئگی و کیرنگی تھی۔ باہمی اظلاص و محبت کی ریل پیل تھی۔ ایک دوسرے کے لئے ہدردی و خیرخواہی کا دور دورہ تھا۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ اس ہستی کی رفافت و معیت حاصل تھی جو اس روئے زمین پر شہنشاہ کا نتات کی نمائندہ اور پوری نوع انسانی کے لئے مخزن خیرو برکت تھی۔

تمام محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح خیبر کے بعد حضور ا نے اپنی ازواج مظمرات میں سے ہر ایک کے لئے اسی وسق محجور اور ہیں وسق جو سالانہ کے حساب سے مقرر فرمادیئے۔ مساوات اور برابری کے اصول کے تحت ام المومنین سیدہ صفیہ کے لئے بھی میں مقدار متعین ہوئی۔ اس سالانہ وظیفے کے خرچ کے سلسلے میں وہ بالکل آزاد اور خود مخار تھیں۔

خانه داري مين سليقه شعاري

سیدہ صفیہ نے جس گر میں آگھ کھولی تھی' دولت و ثروت اس گھر کی باندی تھی۔ ان کا گھر سرداروں کا گھرانا تھا' اس لئے سیدہ خانہ داری کے لطیف و دکش آداب و قواعد پر ماہرانہ دسترس رکھتی تھیں۔ وہ اپنے نامدار سرتاج کی ضیافت طبع کے لئے ماہرانہ دسترس رکھتی تھیں۔ وہ اپنے نامدار سرتاج کی ضیافت طبع کے لئے اپنے ہاتھ سے ان کے دل پہند کھانے تیار کرتیں۔ ان کی اس قابلیت و صلاحیت کا ذکر کرتے ہوئے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں:

"عدہ اور مزیدار کھانا تیار کرنے میں صفیہ" سے بڑھ کر میں نے کسی اور عورت کو نہیں دیکھا۔"

ایک لطیف نکته

ہم ام المومنین سیدہ صفیہ کے مزید حالات زندگی بیان کرنے سے پہلے ضوری سمجھتے ہیں کہ اس لطیف نکتے کی اختصار کے ساتھ وضاحت کردی جائے کہ سیدہ صفیہ کی فطرت' ان کی طبیعت اور ان کی سوچ اپنی قوم کے اجتماعی طرز فکر اور طرز عمل سے کیوں بالکل مختلف تھی؟ نیز جن حالات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ زوجیت میں مسلک ہو تمیں بغض و عناد اور عداوت و دشمنی کی بجائے ان کا دل عقیدت و محبت' اطاعت و وفا اور فدائیت و فنائیت کی نورانیت سے کیوں معمور ہوگیا؟ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے طالب علم کو ان سوالات کا تسلی بخش جواب قرآن ہی سے مل

ازواج مطرات کا قرآن مجید میں جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے اس سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ اولوالعزم عبند ہمت اور وفاشعار خواتین اللہ کے رسول کی رفاقت و زوجیت کے شرف و اعزاز سے شمنشاہ کائنات کی اس سمیم کے تحت مشرف ہوئیں جو بے شار دینی اور ملی مصلحتوں اور عمتوں پر مشمل تھی۔ اور سے عالی حوصلہ ستیاں اخلاق و کرداری ان قابل رشک صفات اور قلب و زہن کی ان بے مثل صلاحیتوں سے آراستہ و پیراستہ تھیں جو اس تعلق اور اس رشتے کے بلند و بالا تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لئے ضروری تھیں۔ پھراس قرب کی بدولت انہیں انوار نبوت سے براہ راست فیضیاب ہونے کے مواقع ملے جس نے ان کی شخصیتوں اور سیرتوں کو اتنا مصفی 'مزکی اور مجلی بنا دیا کہ مالک حقیقی کی سکیم بوری آن بان سے پاید محمیل کو پینچی-اس حقیقت کو قرآن مجید اس طرح بیان کر ہا ہے۔ "ا بن من من تمهارے لئے حلال کردیں تمهاری وہ بیویاں جن کے

مرتم نے اداکے ہیں (سورہ اجزاب آیت ۵۳)

اس آیت میں بظاہر قانونی حلت کا ذکر ہے۔ لیکن سیاق و سباق کی بناء پر اس کے مفہوم میں یہ امر بھی شامل ہے کہ ان خواتین کو ہم نے اس اخلاقی رفعت اور روحانی لطافت سے بھی نواز دیا ہے جو ان کے منصب جلیلہ کے شایان شان ہے۔ آپ نے جن برگزیدہ خواتین کو اپنی زوجیت کے لئے پند کیا ہے وہ ہماری مثیت اور ہماری پند کے عین مطابق ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس رشتہ ازدواج کے فطری انوار و برکات کو آپ کے لئے اور آپ ك نكاح مين آنے والى خوش بخت خواتين كے لئے عام كرويا ہے جو يہ ہن: " اور خداکی نشانیول میں سے بیے کہ اس نے تمارے لئے تماری ہی جنس سے ازواج (بویاں) بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور تمهارے درمیان محبت اور رحمت پدا کردی۔ یقیناً اس میں بہت ی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غورو فکر کرتے ہیں" (سورہ روم آیت ۲۱) قرآن مجید نے آپ کی بیویوں کو آپ کی ازواج کمہ کر اس امر کی تقدیق کردی که ازواج مطهرات این فکر و نظر' اینے قول و عمل اور اینے اخلاق و کردار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اسوہ حسنہ سے ایک حد تک مماثل اور مشابہ ہیں کیونکہ ان کے اعمال و افعال اور ان کی عادات و خصائل کی تمام تابندگی و درخشندگی نبوت کے نیر تابال کی مربون منت ہے۔ یہ پاکباز' پیکر اخلاص اور باوفاخوا تین اللہ کے عظیم نبی کے قلب و روح کی تسکین کا موجب ہیں اور ان کے اپنے نامدار شوہر محترم کے ساتھ تعلقات و روابط باجمی محبت و مودت اور باجمی خیرخواهی و دلسوزی کی غیرمتزلزل بنیادول پر استوار ہیں۔

خالق ارض و ساکی اس سکیم کی اہمیت اور اس کی افادیت و صداقت کا اندازہ ویسے تو تمام ازواج مطرات کے حالات و واقعات سے ہوجا آ ہے لیکن اس سلسلے میں ام المومنین سیدہ صفیہ الا معاملہ اس سلیم کی معجز نمائی کا ایک بین اور ناقابل تردید شبوت ہے۔ دو سری امهات المومنین مثلا" سیدہ خدیجید، سيده سوده سيده عائشة "سيده حفصة سيده ام سلمة سيده زين اسيده ام حبيبة اور سیدہ میمونہ کا تعلق قبلیہ قریش سے تھا۔ اس طرح آپ کے ان کے ساتھ نسبی تعلقات پہلے ہی موجود تھے۔ مزید برآل وہ شرف زوجیت سے پہلے ہی ایمان کی دولت سے بمرہ ور ہوچکی تھیں۔ اور اس ایمان کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ذات اور شخصیت ان کے نزدیک ان کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ محبوب و محترم قرار پاچی تھی۔ اس کے برعکس سیدہ صفیہ کا تعلق اس قوم سے تھا جس کی رگ رگ میں اسلام و شمنی رچ بس چکی تھی۔ پھروہ آیا کی خدمت میں اس وقت پہنچیں جب آپ نے ان کی قوم پر بوری طرح فتح حاصل کرلی تھی۔ ان کے باپ ، چپا ، بھائی ، شوہر اور دوسرے قریب ترین عزیز آپ کی فوج کے ہاتھوں کٹ کر خاک و خون میں تڑپ میکے تھے۔ گروش زمانہ نے انہیں حن و ملال اور بے بی و بے جارگ کی پیکر بنادیا تھا۔ ذلت و خواری کا بیر انتہائی کریناک عالم تھا کیونکہ وہ اس لمحہ فاتح فوج کے كمي من ايك جنكي قيدي كي حيثيت سے قيد تھيں۔ فاتح فوج اس بوزيش میں تھی کہ ان کی زندگی کے متعلق جو فیصلہ جاہے کردے لیکن ونیا کی کوئی الی طاقت اس کرہ ارض پر موجود نہ تھی جو ان کے دل کو فاتح فوج اور اس ك سالار اعظم ك خلاف نفرت و حقارت اور عنادو انتقام ك تلاظم خيز جذبات سے پاک کرسکے۔ یہ ضرف اور صرف قادر مطلق کی اس حکمانہ سمیم

کا اعجاز تھا کہ اس نے ان کے قلب و زہن کی دنیا کو ان کی قوم پر فتح پانے والی ہستی کی ذات اور شخصیت کے ساتھ عقیدت و احرّام ' انسیت و محبت اور جانثاری و جانشاری و جانشاری کی نورانی کیفیات سے منور کردیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نکاح کے بعد پورے چار سال کا عرصہ اس انداز میں گزرا کہ ان کی طرف سے بھیشہ مہو وفا اور اخلاص و اطاعت کا ہی مظاہرہ ہوا اور دو سری طرف آپ نے بھی ان کے ساتھ شفقت و عنایت کا ہی سلوک کیا اور ان کی دلجوئی اور قدر افزائی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ اس حسن سلوک کیا اور ان کی موثر اور قدر افزائی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ اس حسن سلوک کا سب سے موثر اور قدر افزائی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ اس حسن سلوک کا سب سے موثر اور قدر افزائی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ اس حسن سلوک کا سب سے موثر اور قدر افزائی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی۔ اس حسن سلوک کا سب سے موثر اور قدر افزائی میں کی عزت نفس کے نازک آ بگینے کو ہلکی حقیقت کی نقد ہیں کے کافی ہیں۔

## دلجوئي اور قدر افزائي

رسول الله صلی الله علیہ وسلم جس طرح اپنی دوسری ازواج مطرات سے بے حد محبت فرمات شے اس طرح ام الموسنین سیدہ صفیہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اور لگاؤ بے حد محبت آمیز تھا۔ انہیں عزیز رکھتے تھے اور ان کی دلجوئی کا پورا پورا خیال فرماتے تھے۔ ایک سفر میں آپ کے ساتھ کئی ازواج تھیں۔ ان میں سیدہ صفیہ بھی شامل تھیں۔ انفاق سے راستے میں ان کا اونٹ بیار ہوگیا جس کی وجہ سے سیدہ سخت ملول اور پریشان ہوئیں۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے کما کہ وہ اپنا ایک فالتو اونٹ مفیہ کو دے دیں۔ ام المومنین سیدہ زینب طبعا "بہت فیاض ' نخی اور بامروت خاتون تھیں لیکن اس وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا:

" یا رسول الله 'کیا میں اس یمودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟" سیدہ زینب کا یہ انداز کلام تعلیمات اللی کے صریح خلاف تھا جیسا کہ قرآن مجید میں فدکور ہے:

" اے ایمان والو 'آپی میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فتی میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم بیں۔" (سورہ جرات آیت ۱۱)

اسی وجہ سے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت برہمی کا اظمار کیا اور سیدہ زینب سے بول چال بند کردی۔ سیدہ عائش کی روایت کے مطابق جے علامہ ابن سعد نے اپنی کتاب ''طبقات'' میں نقل کیا ہے' قطع تعلق کا یہ سلمہ ذی الحجہ اور محرم کے دو مینوں پر محیط رہا۔ سیدہ عائش نے ہی بری مشکل سے ان کی خطا معاف کرائی۔ سیدہ زینب کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطی کی شدت نے مجھے قریب قریب نا امید کردیا تھا اور میں نے عمد کیا کہ آئندہ ایس بات نہ کہوں گی۔

عالى حوصلىكى

اسلام اور ایمان کی نعت سے سرفراز ہونے کے بعد سیدہ صفیہ کے لئے یہودیت کا طعن سخت قلبی اذبت کا موجب ثابت ہو تا تھا۔ لیکن وہ اس دکھ اور تکلیف کو برے صبرو تخل سے برداشت کرتیں اور کسی کو بھی سخت اور تلخ جواب نہ دیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سیرت اور ان کے اظلاق کی اس خوبی کا پوری طرح علم تھا۔ آپ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش فرماتے۔

ایک دفعہ حضور گر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ صفیہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو بولیں:

" یارسول الله 'عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں سب افضل ہیں کیونکہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حضور کی قرابت دار بھی ہیں اور تمہارا تعلق قوم بیود سے ہے۔"

حضور ی سیدہ صفیہ کا رنج و ملال دور کرنے کے لئے دلجوئی کے انداز میں فرمایا:

"اگر عائشہ اور زینب کو خاندان نبوت سے قرابت کی بنا پر فضیلت کا دعویٰ ہے تو تم نے کیوں نہ کہدیا کہ میرے باپ ہارون علیہ السلام 'میرے بچا حضرت موی علیہ السلام اور میرے شوہر سید الانبیاء محم ہیں۔"

سيده صفية كى حضورً سے والمانه محبت

جس طرح سید المرسلین صلی الله علیه وسلم سیده صفیه ی دلجوئی اور قدرافزائی کا اجتمام فرماتے تھے اسی طرح سیده کی والهانه قلبی محبت کا مرکز بھی آپ کی ذات اقدس تھی۔ آپ کی بلکی سی خفگی ان کو بے چین اور آپ کی تکلیف ان کو بے چین اور آپ کی تکلیف ان کو بے قرار کرکے رکھ دیتی تھی۔ اور ان کی سب سے بری خوشی قسمتی سے تھی کہ حضور کو ان کے اس اظہار محبت و عقیدت کے اخلاص و صداقت پر بنی ہونے کا کامل طور پر اعتراف تھا۔

ایک دفعہ کسی وجہ سے آپ سیدہ صفیہ سے ناراض ہوگئے۔ ان کے لئے اپنے آقا و مولاکی یہ ناراضی ناقابل برداشت تھی۔ اس لئے سیدہ عائشہ سے اپنی پہنچیں اور بولیں کہ تم جانتی ہو کہ میں اپنی باری کسی قیمت پر کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتی مگریں تہیں دیتی ہوں تاہم شرط یہ ہے کہ

حضور کو جھے سے راضی کردو۔ سیدہ عائشہ اس کام کے لئے آمادہ ہو گئیں۔ زعفران میں رنگا ہوا ایک دوپٹہ لیا۔ اس پر ہلکا ہلکا پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو کی مہک ماحول کو معطر کردے۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضرہو کیں۔ آیا نے فرمایا:

"عائشة" آج تم يمال كيد ؟ يه تو تمهارى بارى كا دن نهيں ہے۔" سيده عائشة في نهايت اوب سے عرض كى "" بيه خدا كا فضل ہے جے چاہتا ہے نواز ديتا ہے۔" كھر بورا واقعہ سايا ۔ جس پر آپ مسكرا دي اور سيده صفية سے راضى ہوگئے۔

جب ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیاری کے دوران سیدہ عائشہ کے جرے میں اقامت گزیں ہوگئے تو تمام ازواج مطرات آپ کی خدمت و عیادت کے لئے وہیں جمع ہوجاتیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی موقع پر جب حضور یاری کی شدت کی وجہ سے بے چین اور بے قرار تھے تو سیدہ صفیہ نے بلک کر کما:

يارسول الله 'كاش يه تكليف آپ كى بجائے مجھے موجاتى-"

اس پر دوسری ازواج مطرات نے ان کی طرف آنکھیں ماریں جے آپ کے دیکھ لیا اور فرمایا" کلیاں کرو۔" بوچھا" یا رسول اللہ 'کس وجہ ہے؟" فرمایا" صفیہ" کی طرف آنکھیں مارنے کی وجہ سے۔ غداکی فتم ' بیر بالکل سے کمہ رہی ہے۔"

ج بیت الله کی سعادت

ا ھ میں خاتم النین صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کی ادائیگی کا پروگرام بنایا۔ اس سفر میں تمام امهات الموشین آپ کے ساتھ شریک ہوئیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ صفیہ بھی خدا کے آخری رسول کی قیادت میں مج و عمرے کی بے کرال سعادت سے بہرہ ور ہوئیں۔ انہوں نے ج کے جملہ مناسک کے متعلق حضور کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کو پوری طرح اپنے ذہن میں محفوظ کیا آکہ وہ امت مسلمہ کی خواتین کو پورے شرح صدر کے ساتھ ان کی تعلیم دے سکیں۔

غم و ندوه کا کوه گرال نوث پرا

رتیج الاول ۱۱ ھ میں سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے فرائض کی ادائیگی اور بندگان خدا تک مدایت و فلاح کا آخری خدائی پیغام پنجانے کے بعد اس دارفانی سے یردہ فرماکر اپنے رفیق حقیق سے جاملے۔ یہ سانحہ ارتحال جملہ اہل ایمان ممام اہل بیت اور ازواج مطرات کے لئے نهایت دلگداز اور جگرسوز تھا۔ خاص طور پر ام المومنین سیدہ صفیہ " کے لئے پیہ حادث نمایت ہی جانکاہ اور کربناک تھا۔ انہوں نے اسے نمایت شدت سے محسوس کیا۔ گو ان کی دینی اور روحانی اولاد لاکھوں کی تعداد میں ان کی بارگاہ میں عقیدت و احرام سے اپنی گردنیں خم کرنے کے لئے موجود تھی لیکن خاندانی اور قبائلی لحاظ سے وہ اس دنیا میں اپنے کو تنما محسوس کر رہی تھیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دو سری امهات المومنین جب کاشانہ نبوت میں رونق افروز ہوئیں اس وقت ان کے خاندان کفرداسلام کی بنیاد پر بے ہوئے تھے۔ مثلا" سيده سودة ك قبيله لوى "سيده عائشة ك قبله شم" سيده حف ك قبيله عدی سیدہ ام سلمہ کے قبیلہ مخروم سیدہ زینب بنت بحض کے قبیلہ اسد بن خزیمہ اور سیدہ ام حبیبہ کے قبیلہ بی امیہ کے افراد دونوں کیمپول میں موجود تھے۔ لیکن حضورا کے وصال کے وقت یہ تمام قبلے اسلام کے سامیہ شفقت

میں آچکے تھے یہاں تک کہ سیدہ جو برید کا قبیلہ بنو مصطلق بھی اسلام و ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوچکا تھا لیکن ام المومنین سیدہ صفیہ کے قبیلہ بنو نضیر کے بچے کھے لوگ ابھی تک اسلام کی نورانی نعت سے محروم اور اپنے آبائی فرہب یہودیت پر قائم تھے۔ اس طرح سیدہ موصوفہ اپنے خونی رشتے داروں کی اخلاقی اور روحانی حمایت و نفرت سے محروم تھیں۔ لیکن ان تمام حوصلہ شکن حالات کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ ان کی وابنتگی اور دل بنتگی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔

## ام المومنين كي حيثيت سے فرائض كى ادائيكى

حضوراً کے وصال کے وقت ام المومنین سیدہ صفیہ کی عمرا اور ۲۲ سال کے درمیان تھی۔ قدرت نے انہیں ذہانت و فطانت اور نکتہ سنجی اور معاملہ فنمی کی صلاحیتیں بردی فیاضی سے عطا کی تھیں۔ اس لئے انہوں نے اپنی تمام قوتیں اور توانائیاں روحانی بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے وقف کردیں۔ مدینے کی عورتیں تو مسائل کی توضیح و تشریح کے سلسلے میں ان کی طرف رجوع کرتی ہی تھیں' باہر سے بھی وفود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے ہادی و رہنما کی خاتی اور عائلی زندگی کے متعلق ان سے تفصیلی معلومات حاصل کرتے۔ خاص طور پر کوفے کی عورتیں ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھیں۔

ام المومنین سیدہ صفیہ " نے سنت کا علم امت تک پہنچانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ ان سے دس احادیث مروی ہیں جن میں سے ایک متفق علیہ ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں نقل کیاہے اور باقی نو احادیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی بیان کردہ احادیث کی اہمیت اور

جلالت كا اندازہ اس بات سے كيا جاسكتا ہے كہ ان سے ان احادیث كو بيان كرنے والوں ميں امام زين العابدين اسحاق بن عبداللہ ' يزيد بن معتب اور مسلم بن صفوان جيے جليل القدر تابعين كے اسمائے گرامی شامل ہيں۔ ول كى فياضى

دور فاروقی میں ام المومنین سیدہ صفیہ کی ایک کنیز نے حضرت عمر کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہا:

" یا امیرالمومنین ام المومنین صفیه میں اب بھی یمودیت کی بو پائی جاتی ہے۔ وہ اب بھی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یمودیوں سے قلبی تعلق رکھتی ہیں اور انہیں دیتی ولاتی رہتی ہیں۔ "

حضرت عمرفاروق صیح صورت حال معلوم کرنے کی غرض سے بنفس نفیس ام المومنین کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

"جب سے خدائے عزوجل نے مجھے ہفتے کی جگہ جمعہ عنایت فرمایا ہے تو ہفتے کو اچھا سمجھنے اور اسے دوست رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں ' یہودیوں سے لگاؤ ضرور ہے۔ وہ میرے خونی رشتے دار اور قربت دار ہیں۔ مجھے صلہ رحم کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ "

امیرالمومنین سیدنا حضرت عران کی صاف گوئی سے مطمئن ہو کر واپس آگئے۔

ام المومنين نے باندى سے دريافت كيا كہ تجھے ميرے خلاف اميرالمومنين كے پاس شكايت كرنے پر كس چيز نے آمادہ كيا تھا۔ اس نے كما: "شيطان نے ابھارا تھا۔"

اس پر سیدہ صفیہ نے فرمایا: '' جا' میں نے مجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔''

ول کی درد مندی

ام المومنین سیدہ صفیہ اپ سینے میں ایک ایبا دل رکھتی تھیں جو خرخواہی و جدردی اور سوزوگداز کے پاکیزہ جذبات سے لبریز تھا۔ کسی کو تکلیف اور دکھ میں دکھے کر ان کا دل بے چین ہوجا تا تھا اور اپنی طرف سے اس امرکی امکانی کوشش قرماتی تھیں کہ مصیبت زدہ کی مدد کی جائے۔ اس سے انہیں حقیقی مسرت حاصل ہوتی تھی۔

ان کے ول کی ورو مندی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب ۱۳۵ میں مفدول نے خلیفہ سوم سیدناحضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور محاصرے کی شدت یمال تک بردھی کہ باہر سے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچانا بھی ناممکن ہوگیا تو ام المومنین سیدہ صفیہ اپنے ایک روحانی فرزند اور مملکت اسلامیہ کے سربراہ کی اس بے بی اور بے کسی پر تڑب اٹھیں۔ سیدہ نے اپنے غلام کنانہ کو ساتھ لیا اور فچر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کے مکان کی طرف روانہ میں کندہ کو ساتھ لیا اور فچر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کے مکان کی طرف روانہ میں کی سے میں اس کے سربراہ کی ساتھ لیا اور فیجر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کے مکان کی طرف روانہ میں کی میں کی ساتھ لیا اور فیجر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی ساتھ لیا اور فیجر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی ساتھ لیا اور فیجر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی طرف روانہ میں کی میں کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی دول کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ میں کی کھر پر سوار ہوکر حضرت عثمان کی طرف روانہ ہوگر پر سوار ہوگر پر سوار ہوگر کے کھر پر سوار ہوگر کھر پر سوار ہوگر پر سوار ہوگر کے کھر پر سوار ہوگر کے کھر پر سوار ہوگر پر سوار ہوگر کھر پر سوار ہوگر کے کھر پر سوار ہوگر کے کھر پر سوار ہوگر پر سوار ہوگر کے کھر کے

بلوائیوں کے سرغنے افتر نحفی نے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر فچرکو مارنا شروع کردیا۔ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اس باغی کا مقابلہ ناممکن تھا اس لئے واپس آگئیں اور کھانے پینے کا سامان حضرت امام حسن کے ہاتھ محصور خلیفہ کے پاس بھیجا۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین سیدہ صفیہ نے اپنے اور حضرت عثمان کے گھر کی ویواروں پر لکڑی کا ایک تختہ رکھ کر آنے جانے کا راستہ بنالیا تھا اور اسی راہ سے پر لکڑی کا ایک تختہ رکھ کر آنے جانے کا راستہ بنالیا تھا اور اسی راہ سے

انهيں سامان خوردو نوشِ پينچاتی رہیں۔

وفات

" طبقات ابن سعد " اور " استیعاب" کی روایات کے مطابق ام المومنین سیدہ صفیہ "نے رمضان ۵۰ ھ میں وفات پائی۔ یہ حضرت امیر معاویہ " کی حکومت کا زمانہ تھا۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۱۰ یا ۲۱ سال کے قریب تھی۔ مدینے کے قبرستان جنت البقیع کو ان کی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

ام المومنین نے اپنا ایک ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی راہ خدا میں وے دیا تھا۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے بیان کے مطابق جے علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں نقل کیا ہے سیدہ موصوفہ نے اپنے پیچھے ایک لاکھ درہم کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد چھوڑی۔ سیدہ نے ایک تمائی کی اپنے ایک یمودی بھانج کے حق میں وصیت کی تھی۔ لوگوں نے اس وصیت پر عمل کرنے میں تامل سے کام لیا۔ بات ام المومنین سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا:
"لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔" سیدہ عائشہ کے اس ارشادیر وصیت کی تعمیل کردی گئی۔

THE THE PERSON OF THE PERSON O

محبوب رب العالمين كى آخرى زوجه مطهره جن كى شخصيت كے كى فتح اور نجد ميں امن و امان كى بحالى كا ذريعه بني

ام المومنين سيده ميمونة بنت حارث

| صفحه | عنوانات                           | نمبرنثار |
|------|-----------------------------------|----------|
| ۲٠۷  | مختفر تعارف                       | 1        |
| ۲-۸  | ابتدائی حالات زندگی               | r        |
| Y-9  | سيدة كي حقيقي بهنيل               | r        |
| 711  | اسلام کی نعمت سے فیض یابی         | ~        |
| 111  | عمره قضاء                         | ۵        |
| nr   | انقلاب آفرین منظر                 | Y        |
| 416  | کے میں قیام                       | 4        |
| 410  | سيدة كاسيد الرسلين سے نكاح        | <b>A</b> |
| 717  | نکاح کے وقت سیدہ کی عمر           | 9        |
| 414  | كيابية فكاح حالت احرام مين موا؟   | 10       |
| 119  | شادی کے تاریخ ساز اثرات           | 11       |
| rrr  | کے میں کیا ہوتا ہے؟               | Ir       |
| 410  | روعمل كاليك اور رخ                | Im       |
| 274  | نجد کے علاقے میں اس شادی کے اثرات | Ir       |
| TTA  | كاشانه نبوت ميں                   | اه       |
| 449  | سیرت و کردار کا خصوصی جو ہر       | М        |
| 441  | تعليم و تربيت كا ابهم كام         | 12       |
| +4<  | ونیا ہے بے رغبتی                  | IA       |
| 444  | وفات                              | 19       |

" خداوند کریم بگاژ کو پیند نہیں کرتا۔"

انار کے چند دانے زمین پر بھرے ہوئے ویکھ کر تڑے جانے والی اور بندگان خداکو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے عطاکردہ انواع و اقسام کے رزق کی ناقدری پرمتنبہ کرنے والی شخصیت اہل ایمان کی قابل صد احرام روحانی ماں سیدہ میمونہ منھیں جنہوں نے اپنی روحانی اولاد کو بیہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے حقیقی مالک کی دی ہوئی تغمتوں کا استعمال بوری احتیاط اور ذہے داری سے کیا جائے۔ بے بروائی اور بے اعتنائی سے ان کا ضاع عطا کرنے والے کی نگاہ میں ناپندیدہ اور غیر مستحن ہے۔ اور جب انعامات اللی کی ناقدری اور بلامقصد ان کی بربادی کسی معاشرے میں عام ہوجاتی ہے تو وہ معاشرہ خرو برکت کی رعنائیوں اور زیبائیوں سے محروم ہوکر بے شار روحانی و اخلاقی رزائل اور لاتعداد معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کے جمانوں کے گرداب میں چھنس کر رہ جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اہل اسلام کی شفق اور جمدردماں نے جب انار کے چند دانے زمین پر بھرے ہوئے دیکھے تو فورا" اس بھاری کی نشاندہی کردی جو بعد میں بڑھ کر اور نا قابل علاج ہو کر جان لیوا ثابت ہوجاتی ہے۔ سیدہ میمونہ کو محبوب رب العلمین کی آخری ہیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور سے ان کی بیہ شادی خدا کے دین حق کے غلبہ و استیلاء اور کفرو شرک کے سب سے بوے گڑھ اور مرکز کے سرنگوں ہونے کا موجب ثابت ہوئی۔ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ والهانہ اور عاشقانہ لگاؤ کا انہیں سے شموہ ملا کہ زمین کے جس جھے پر انہیں سب سے پہلے بارگاہ نبوی میں باریابی کی سعادت بے کراں حاصل ہوئی تھی زمین کے اسی محکوے کو ان کی آخری اور ابری آرام گاہ ہونے کا لازوال شرف بھی حاصل ہوا۔

### ابتدائي جالات زندگي

سیده میمونه کا اصل نام "بره" تھا۔ والد کا نام " حارث" اور والدہ کا نام "بند" تھا۔ سیدہ کا تعلق قبیلہ بن قیس بن عیلان سے تھا۔ مورخین نے ان کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے:

میمونهٔ بنت حارث بن حزن بن بحیربن بزم بن رویبه بن عبدالله بن بلال بن عامر بن معصعه بن معاویه بن بکر بن موازن بن منصور بن نقیفه بن قیس بن عیلان -

سیدہ کے ابتدائی حالات کے متعلق سیرت اور تاریخ کی کتابیں خاموش بیں۔ تاہم علامہ ابن ہشام اور علامہ ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مختلف روایتیں درج کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پہلی شادی دور جاہمیت میں مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوئی تھی۔ پچھ عرصہ بعد مسعود فی طلاق دے دی اور اس سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

اس کے بعد ان کی شادی قبیلہ بی عامر بن لوی کے ابور ہم بن عبدالعزیٰ سے ہوئی۔ ابور ہم مشہور صحابی رسول ابو سرہ کے والد تھے جنہوں نے ہجرت سے ہوئی۔

حبشہ اور ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ کی حقیقی بہنیں

سیدہ میمونہ کی چار حقیق بہنیں تھیں جن کی شادیاں بااثر اور معزز خاندانوں میں ہوئی تھیں۔ اس سے سیدہ کی خاندانی وجاہت اور ان کے اثرو رسوخ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ان بہنوں کے نام سے ہیں:

ا - لبابتہ الكبرىٰ ام الفضل ' يه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى چيا حضرت عبال كا حضرت عبدالله بن عمرت عبال الله عليه بن الله عن عبال الله عبال الله عن الله عبرت عبال الله عبى كا الله معزز رئيس اور كامياب تاجر تھے۔

۲ - لبابتہ السغریٰ - بیہ قریش کے مابی ناز اور نامور فوجی جرنیل خالد بن ولید کی والدہ تھیں۔ خالد بن ولید کا تعلق مشہور قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔

۳ - عصماء - بیہ قریش کے مشہور سردار ابی بن خلف کے نکاح میں تھیں جو غزوہ احد میں حضور کے ہاتھوں قتل ہوا۔

۳ - حفیدہ - بیہ عبداللہ بن مالک ہلالی کے نکاح میں تھیں۔

#### مال شريك بمنين

فرکورہ بالا چار حقیقی بہنول کے علاوہ سیدہ میمونہ کی مال شریک چار بہنیں اور تھیں جنہیں اسلام کے نامور غازیوں اور جاثاروں کی زوجیت کا اعزاز عاصل ہوا۔ اس طرح اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں ان کا نمایاں حصہ ہے۔ ان کے نام مع مخفرتعارف ذیل میں درج کئے جاتے ہیں: ا۔ اساء بنت عمیس ۔ ان کی پہلی شادی حضور کے پچا زاد بھائی حضرت

جعفر بن ابی طالب سے ہوئی جن سے عبداللہ ' محمد اور عون پیدا ہوئے۔ جنگ موج میں حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے نکاح کیا جن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ سیدنا ابوبکر کی وفات کے بعد وہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں اور یکی پیدا ہوئے۔

۲ - سلمی بنت عمیس - ان کی پہلی شادی حفور یک محبوب چیا اور رضاعی بھائی حضرت حمزہ سے ہوئی۔ ان سے امت اللہ پیدا ہوئیں۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے خلعت شادت سے سرفراز ہوجانے کے بعد سیدہ سلمی سے شدادین اسامتہ الهادی نے نکاح کیا جن سے عبداللہ اور عبدالرحلٰ پیدا ہوئے۔

سو - سلامتہ بنت عمیس - ان کی شادی عبداللہ بن کعب سے ہوئی۔

ہ - زینب بنت خزیمہ - ان کی پہلی شادی طفیل بن حارث بن مطلب
سے ہوئی تھی۔ ان سے طلاق مل گئے۔ اس کے بعد ان کی شادی حصرت
عبیدہ بن حارث بن مطلب سے ہوئی جنہوں نے اسلام کی جمایت میں غزوہ
بدر میں شرکت کی اور داد شجاعت دیتے ہوئے اپنے محبوب آقا کے مشن پر
بدر میں شرکت کی اور داد شجاعت دیتے ہوئے اپنے محبوب آقا کے مشن پر
اپنی جان نچھاور کردی۔ ان کی شہادت کے بعد سیدہ زینب خضور کے پھوپھا
زاد بھائی حضرت عبداللہ بن محش کی زوجیت میں آئیں۔ وہ بھی غزوہ احد میں
اس بے جگری سے لڑے کہ اپنی جان قربان کرکے اس عمد کی تقدیق کردی
جو کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باندھا تھا۔ اس کے
بعد سیدہ زینب کو ام المومنین بننے کا لازوال شرف و اعزاز حاصل ہوا۔

ہم نے سیدہ میمونہ کی بہنوں کا اجمالی تعارف اس لئے کرایا ہے تاکہ اس امر کا قدرے اندازہ ہوجائے کہ ان کے قرایش کے مختلف خاندانوں سے

کتنے گرے اور پائدار روابط قائم سے کیونکہ اس دور میں کسی شخصیت کی اہمیت کا داردمدار تعلقات کی اسی وسعت پر تھا۔

### اسلام کی نعمت سے فیض یابی

ارباب سیر اور مورخین کم ہی اس امریر روشی ڈالتے ہیں کہ سیدہ میمونہ ایمان و اسلام کی نورانی نعمت سے کب بہرہ ور ہوئیں لیکن ڈاکٹر محرحسین ہیکل مصری نے اپنی کتاب "سیرۃ الرسول" "میں وضاحت کی ہے کہ وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اہل اسلام کی شوکت و حشمت ان کے بے مشل نظم و ضبط اور ان کے قابل رشک پاکیزہ اخلاق و کردار سے متاثر ہوکر حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں۔

عمرہ قضا کا واقعہ جمال اسلامی تحریک کی تاریخ میں ایک اہم اور موثر واقعہ ثابت ہوا' وہیں اس نے کفار قریش کی مزاحمتی جدوجمد کی طوفانی شدت کو بھی بے جان کرکے رکھ دیا۔

#### عمره قضاء

ذی قعدہ ۲ ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے چودہ سو وفاشعار صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے عمرے اور بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن قریش نے عرب کی مسلمہ روایات کو پس پشت دوالتے ہوئے صرف اپنی ضد اور اپنی انانیت سے مغلوب ہوکر آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ آخر کار بڑی تگ و دو اور بحث و مباحث کے بعد فریقین میں ایک معاہدہ طے پاگیا جس کی روسے مسلمان اس سال عمرہ اوا کے بغیر واپس آگے۔ اس معاہدے کے مطابق اگلے سال ذی قعدہ کے ھ میں بغیر واپس آگے۔ اس معاہدے کے مطابق اگلے سال ذی قعدہ کے ھ میں بغیر واپس آگے۔ اس معاہدے کے مطابق اگلے سال ذی قعدہ کے ھ میں

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت کے کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد صرف عمرے کی ادائیگی اور اللہ کے محرّم گھر کی زیارت سے فیض یاب ہونا تھا۔ گر آپ نے قرایش کی غداری کے خطرے کے پیش نظر اپنے ساتھ فوجی سازو سامان بھی لے لیا' تاہم اسے کے سے دس میل دور ہی وادی بانچ میں سو افراد پر مشمل ایک مسلح دستے کی تحویل میں چھوڑ دیا۔

رحمت عالم صلى الله عليه وسلم ايني او نثني قصوي يرسوار لبيك اللهم لبيك کی قلب و روح کو محور کردیے والی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت الله کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اس وقت آپ کے جلومیں عورتوں اور بچوں کے علاوہ دو ہزار مردان وفا کا قافلہ تھا جے اللہ کے قدیم ترین گھر کی زیارت اور اس کے گرد فداکارانہ طواف کا جذبہ شوق کشاں کشاں لئے جارہا تھا۔ مهاجرین میں سے ہر مخص اینے منشاء و مولداور اس مقام کو دیکھنے کی تمنا دل میں لئے ہوا تھا جمال اس نے بجین گزار کر عالم شاب میں قدم رکھا تھا۔ اسے اینے چھوڑے ہوئے دوستوں سے ملاقات اور اپنے آبائی وطن کی فضا میں کچھ وقت گزارنے کی حسرت ستا رہی تھی۔ وہ اس بابرکت اور مقدس سرزمین کی خاک احراما" اپنی جبین سے ملنے کے لئے تیار تھا جس کی آغوش میں ان کے مجبوب ترین مقترااور رہنما نے آنکھیں کھولی تھیں اور جے سب سے پیلے مقام نزول وی ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

قریش شرسے باہر نکل جاتے ہیں

قریش مکہ کو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فداکاروں کی آمد کی خبر ملی تو وہ معاہدہ حدیبید کے مطابق شہر خالی کرکے باہر نکل گئے اور انہوں نے شہر کے قریب چاروں طرف ٹیلوں اور اور اور فی جگہوں پر اپنے

خیے نصب کرلئے۔ انقلاب آفرین منظر

قریش کے مغرور اور خودپند سرداردل نے کھلی آئھوں دیکھا کہ کل جس شخص کو انہول نے اس شہر سے دیس نکالا دیا تھا وہ آج اپ نورانی چرول والے ساتھوں کے ساتھ اس "ام القریٰ " میں داخل ہورہا ہے اور کوئی راستہ روکنے والا نہیں۔ اہل عشق کا یہ پاکباز قاقلہ اس شہر میں شمال کی جانب سے داخل ہوا۔ ہر ایک کی زبان پر خدا کی حمدو ثنا' اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت و کبریائی کے پرچوش اور پرخلوص ترانے تھے جس سے اور اس کی عظمت و کبریائی کے پرچوش اور پرخلوص ترانے تھے جس سے پوری فضا گونج انتھی۔

اس کے بعد اہل ایمان نے اپنے ہادی و رہنما کی قیادت میں مسجد حرام میں داخل ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہ اپنے رب کے انعامات اور اس کی نوازشات پر سراپا شکر و امتنان بنے ہوئے تھے۔ اس تشکر اور احمان شناسی کی کیفیت نے ان میں ایک نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کردیا تھا جس سے ان کے قلب و روح اور ان کے جسموں میں قوت اور توانائی کی ایک ناقابل شخیر لہر دوڑ گئی تھی جس کے آثار ان کے چروں' ان کے طرز رفتار اور ان کی حرکات و سکنات سے نمایاں تھے۔ یہ منظر انٹا اثر اگیز تھا جس نے انتہائی کرکات و سکنات سے نمایاں تھے۔ یہ منظر انٹا اثر اگیز تھا جس نے انتہائی و صدافت کا قائل کردیا۔ اہل مکہ کی آئکھیں یہ نظارہ دیکھ رہی تھیں اور لیک اور اللم لیک کے نعرے جو زبانوں ہی سے نہیں بلکہ دل کی گرائیوں کے باند ہورہے تھے ان کے کانوں سے گزر کر قلب و زبن کی خلوت سراؤں سے باند ہورہے تھے ان کے کانوں سے گزر کر قلب و زبن کی خلوت سراؤں میں گئر کر ج

طواف سے فراغت کے بعد حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوہزار باایمان اور باافلاق ساتھیوں کو لے کر مروہ اور صفا کے قریب تشریف لے گئے اور وہاں سب کے ساتھ سعی کی۔ سعی کے مراسم ادا کرکے مروہ پہاڑ کے قریب قربانی کے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ اس کے بعد حجامت بنوائی اور احرام کھول دیا۔

#### کے میں قیام

معاہرے کے مطابق ملمان کے میں تین دن قیام کر سکتے تھے چنانچہ حضور اور صحابہ کرام پورے تین دن اس محرم شرمیں قیام پذیر رہے۔ ان دنوں مسلمان پوری طرح آزاد تھ، جمال چاہتے چلے جاتے اور جس سے ملنا عامتے مل لیتے تھے۔ اس میل جول سے مکہ کے مشرکین کو مسلمانوں کی پاکیزہ عادات و خصائل ' ان کی باہمی مورت و الفت ' باہمی خیرخواہی و دلسوزی اور اینے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم کی والهانہ اور وفاشعارانہ انقیاد و اطاعت کے دلنواز اور اثر انگیز مناظرد کھنے کے مواقع ملے۔ نیز انہوں نے حضوراکی این ساتھیوں پر بے پناہ شفقت و رافت کے روح پرور مظاہر بھی مشاہرہ کئے۔ ان مسلمانوں میں ان کے وہ ساتھی بھی شامل تھے جو اسلام کی عمد ساز تحریک ے وابستہ ہونے سے پہلے ہر قتم کی نازیبا اور ناپندیدہ حرکات کے مرتکب ہوتے تھے۔ لیکن اب ان کی زندگیوں میں ایبا انقلاب آچکا تھا کہ وہ صدق و صفا کے پیکر بے ہوئے تھے اور اخلاق فاضلہ کی جملہ خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کی آئکھوں کے سامنے خدا کے وین اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عملی برکات اور اس کے نظر آنے والے فیوض آفاب عالمتاب کی ضاء پاشیوں کی طرح کھل کرسامنے آھے تھے۔

### سيده ميونة كاسيد المرسلين سے نكاح

سیدہ میمونہ کے شوہر ابورہم بن عبدالعزیٰ کا ای سال کے شروع میں انقال ہوگیا تھا۔ اب سیدہ بوہ تھیں۔ ان کی دکھ بھال اور ان کے نکاح اور شادی کے معاملات حضرت عباس کی المیہ ام الفضل کے ہاتھ میں تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی ادائیگی کے لئے کے تشریف لائے تو حضرت عباس نے تہ سیدہ میمونہ کے قبول اسلام کی پوری تفصیل معزت عباس نے تہ آپ سے سیدہ میمونہ کے قبول اسلام کی پوری تفصیل بیان کی۔ نیز اس امرکی ترغیب دی کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں لے لیں۔ آپ نے اپنی توجیت میں لے لیں۔ آپ نے اپنی توجیت میں انقاق کیا۔ اور سیدنا عباس نے چار سو درہم مریر سیدہ کا نکاح آپ سے کردیا۔ حضور نے سیدہ کا پرانا نام برہ بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ پھرساریخ اسلام میں وہ اسی نام سے مشہور ہو کیں۔

# اس نکاح کے متعلق ایک اور روایت

امام مالک نے موطا میں اور علامہ ابن سعد نے " طبقات" میں اس نکاح کے متعلق حضرت سلیمان بن بیار "کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق حضور " نے اپنے آزاد کردہ غلام ابورافع اور حضرت اوس بن الخولی انصاری کو اپنا وکیل بنا کر اپنے بچا حضرت عباس کے بھیجا تاکہ وہ سیدہ میمونہ کا نکاح آپ سے کردیں۔ اس پر حضرت عباس نے ماہ محرم کے صبیدہ میمونہ کا نکاح آپ سے کردیں۔ اس پر حضرت عباس نے ماہ محرم کے میں چار سو درہم مرکے عوض یہ نکاح کردیا۔ جبکہ حضور ابھی مدینہ منورہ میں بی تشریف فرماضے۔

ای روایت کی بنا پر بعض سیرت نگار نکاح کی اس تقریب کا مهید محرم بی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اکثر ثقد مور خین اس روایت کی صحت کو تشلیم نہ

کرتے ہوئے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ بیہ نکاح عمرہ قضا کے موقع پر ہوا اس لئے یہ تقریب محرم میں نہیں بلکہ ذی قعدہ کے صیں منعقد ہوئی۔ نکاح کے وقت سیدہ کی عمر

عام مورخین سیدہ میمونہ کی عمر کے متعلق کچھ بیان نہیں کرتے البتہ طبقات ابن سعد کی ایک روایت بیں بتایا گیا ہے کہ سیدہ کا انقال ۱۱ ھ بیں ہوا جبکہ ان کی عمر ۱۸ سال تھی۔ اگر اس روایت کو درست مان لیا جائے تو سیدہ موصوفہ کی عمر اس شادی کے وقت تقریبا " ۲۷ (ستا کیس ) سال بنتی سیدہ موصوفہ کی عمر اس شادی کے وقت تقریبا " ۲۷ (ستا کیس ) سال بنتی ہے۔ گر کچھ مورخین ان کی عمر کافی زیادہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا "مشہور مورخ د" اپنی کتاب " حیات محرم" میں اس شادی کے وقت سیدہ کی عمر الله اعلم بالصواب)

كيابي نكاح احرام كى حالت مي بوا؟

سیدہ میمونہ کے اس نکاح کے متعلق مور خین کے مابین شروع سے ہی اختلاف چلا آرہا ہے کہ آیا یہ نکاح حضور کے حالت احرام میں کیا تھا یا احرام سے نکل آنے کے بعد۔اس معاطے میں سیدہ کے بھانچ حضرت ابن عباس کی ایک روایت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں درج کی ہے جن میں وہ فرماتے ہیں:

" نی کریم صلی الله علیه وسلم نے سیدہ میمونہ سے نکاح احرام کی حالت میں کیا۔"

حضرت ابن عباس کی اسی روایت کی بناء پر علامہ ابن ہشام نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ نکاح احرام کی حالت میں ہوا تھا۔ اس کے برعکس امام ملم نے صحیح مسلم میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے:" بحالت اجرام نکاح کرنا حرام اور نکاح کا پیغام دینا مردہ ہے۔"

اس باب کے تحت کئی روایتیں درج ہیں۔ ہم یماں ان میں سے صرف دو روایتی نقل کرتے ہیں:

ا - حفرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "محرم ( احرام کی حالت میں) نہ اپنا نکاح کرے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے۔"

٢- سيده ميمونة ك بهانج يزيد بن اصم راوى بين كه ام المومنين سيده ميمونة في الله صلى الله عليه وسلم في مجه سے اس حالت ميں نكاح كياكه آپ احرام ميں نهيں تھے۔"

امیرالمومنین عربن عبدالعزیز کے زمانے میں جب اس مسلم پر بحث و شرار ہوئی تو خلیفہ وقت نے جزیرہ کے گور نر میمون کو لکھا کہ وہ یزید بن اصم سے دریافت کرکے لکھیں کہ یہ نکاح کس حالت میں ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا:"حلت کی حالت میں نکاح ہوا۔ اس حالت میں رخصتی ہوئی۔ اور اس حلت ربغیراحرام ) کی حالت میں " سرف" کے مقام پر رسم عودی اوا کی گئے۔"

ای طرح رکیس التابعین حفرت سعید بن مسب کے سامنے کی نے ذکر کیا کہ عکرمہ کا خیال ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ است نکاح احرام کی حالت میں کیا تھا۔ حضرت سعید نے کہا کہ وہ خبیث جھوٹا ہے۔ اسے جاکر ڈانٹو۔ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں کے میں داخل ہوئے اور احرام کھولئے

ا بعد نکاح کیا۔"

حضرت سعید بن میتب کا خیال ہے کہ حضرت ابن عباس کو وہم ہوا ہے جو وہ اس نکاح کے انعقاد کو احرام کی حالت میں بتاتے ہیں۔

حافظ ابن عبرالبركتے ہيں كہ حلت كى حالت ميں نكاح كے بارے ميں روايت متواتر ہے اس لئے وہى معتبر اور قابل اعتماد ہے۔ يزيد بن اصم " ابورافع اور سعيد بن مسيب كى متواتر روايات كى تصديق واقعات سے بھى موتى ہے۔ اس كى تفصيل اس طرح ہے:

محد ثین نے عمرہ قضا کے موقع پر حضور اور آپ کے ساتھوں کی مناب کی اوائیگی کے سلط میں تمام اعمال و افعال کی تفصیلات مع جزئیات میان کی ہیں۔ ان کے مطابق آپ کے میں داخل ہوکر طواف اور سعی میں مشغول ہوگئے۔ اس کے بعد جانور ذرج کئے اور جامت بنوائی اور احرام سے نکل آئے۔ اس طرح آپ کے میں صرف ایک دن شام تک احرام کی حالت میں رہے اور یہ وقت مسلسل عمل اور تک و دو میں اس طرح گزرا کہ اس کے دوران اس امر کا قطعا "کوئی امکان نہیں کہ آپ کے چیا حضرت عباس نے آپ نے سیدہ میمونہ کے حالات تفصیل سے بیان کئے ہوں' آپ کو ان نے آپ نے سیدہ میمونہ کے حالات تفصیل سے بیان کئے ہوں' آپ کو ان سے نکاح کی ترغیب دی ہو اور پھر آپ نے اپنی رضامندی ظاہر کرکے نکاح بھی کرلیا ہو جب کہ آپ نے مزید دو دن اور کے میں قیام کرنا تھا۔

خیال یمی ہے کہ احرام کھولنے کے بعد اسی دن یا اس سے اگلے۔روز حضرت عباس نے اس معاطے میں آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے اپنے چپا کی تجویر قبول کرتے ہوئے اپنے قیام کے آخری دن یہ نکاح کیا۔ اس خیال کی تقدیق اس امرسے ہوتی ہے کہ آپ اس نکاح کے بعد رسم عود س

اور ولیمه کی تقریب کے میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن قریش کے سردار آپ کو قیام کی مزید مملت دینے کے لئے تیار نہ ہوئے اس لئے آپ حسب معاہدہ چوتھ دن علی الصبح وہاں سے روانہ ہوگئے اور کے سے دس میل دور "سرف" کے مقام پر رسم عروسی منائی گئی۔

حالات کے اس پس منظر میں بیہ بات بالکل واضح ہے کہ بیہ نکاح احرام کی حالت میں نہیں ہوا بلکہ حلت کی حالت میں ہواتھا۔

اس شادی کے تاریخ ساز اثرات

عمرہ قضا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ ساتھیوں کی روحانی' اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے پاکیزہ' منور اور روشن زندگیوں نے اہل کمہ کو یہ بات سلیم کرنے پر مجبور کردیا تھا کہ واقعی اسلام ہی وہ نظریہ' عقیدہ اور نظام زندگی ہے جو انسان گری اور کردار سازی کا کام باحسن طریق انجام دے سکتا ہے۔ ان کی اس سوچ نے اسلام اور پیغیر اسلام کی حقانیت اور عظمت کا سکہ ان کے ذہنوں اور دلوں کی دنیا پر رائج کردیا۔ لیکن اس موقع پر سیدہ میمونہ کے ساتھ حضور کی شادی نے انہیں ایک عجیب معاشرتی اور نفسیاتی الجھن میں مبتلا کردیا۔ انہیں یہ بات سرایا اضطراب کئے جارہی تھی کہ وہ مخص جو ان کے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ مقهور و مغضوب تھا'جس سے عداوت اور وشمنی نے انہیں اس کی جان کا وسمن اور اس کے خون کا پیاسا بنا دیا تھا اور جو نمایت بے لی اور بے کسی کے عالم میں چھ سال پہلے یمال سے بمشکل اپنی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا تھا اور این بال بچوں کو ساتھ لے جانے کی بجاستے سیس دشمنوں کے نرنع میں چھوڑ جانے پر مجبور ہوا تھا وہی شخص آج ان کے شرکی ایک ایک خاتون کو بیاہ کر ساتھ لے جارہا ہےجس کے قرایش کے اکثر معزز خاندانوں سے قریبی رشتے کے تعلقات تھے۔

اہل کہ کو حالات کا یہ انقلاب کرب و الم کے دکھتے ہوئے انگاروں پر تربیائے جارہا تھا کہ جس ہستی کو وہ اللہ کے گھر میں خدائے واحد کی عبارت بہالانے کی اجازت دینے کے لئے تیار نہ تھے، آج وہی ہستی اپنے ہزاروں پیروکاروں کے ساتھ اسی مقدس گھر میں عجب شان کے ساتھ اپنے معبود حقیق کی بارگاہ میں سجدہ نیاز اوا کررہی ہے۔ انہیں یہ منظر آتش زیریا کئے جارہا تھا کہ جس ذات کو انہوں نے اپنے ظلم و ستم اور جوروتعدی کے بل بوتے پر اس شہر سے دلیں نکالا دیا تھا وہی ذات اپنے رفقائے کار کے ہمراہ پوری آزادی سے اس مقدس شہر میں گھوم پھر رہی تھی جبکہ وہ خود اپنے گھروں سے اور اپنے شہر سے باہر ٹیلوں اور بہاڑیوں پر خیمہ ذن تھے۔

اس زہنی اور نفساتی کیفیت کی بنا پر قرایش مکہ کی طرف سے مختلف قشم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس انقلاب حال کے اسباب و عوامل پر غورو فکر کرنے کی بجائے جذبات کی رو میں بہہ کر بیجانی کیفیت میں مبتلا ہوگیاتھا اور اپنی زبان اور اپنے طرز عمل سے اس کا برطا اظمار کررہا تھا۔ چنانچہ حضور ؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع بیان کرتے ہیں کہ اس شادی کے بعد کھے کے چند سرپھروں نے ہمارے سامنے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفا کے بعد کھے کے چند سرپھروں نے ہمارے سامنے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفا کے اور زبان درازیاں کیں جس پر ہمیں سخت قلبی اذبت پہنی۔ میں نازیبا الفاظ کے اور زبان درازیاں کیں جس پر ہمیں سخت قلبی اذبت پہنی۔ میں نے ان موجود ہیں۔ کیا تم برعمدی اور معاہدہ شمنی پر اتر آئے ہو؟"

## میری بیر بات من کروه منتشر ہوگئے۔ رحمتہ للعالمین کی رحمت و شفقت

رسول الله صلی الله علیہ وسلم قریش کمہ کے ان بیجانی جذبات و احساسات سے بخوبی واقف تھے۔ آپ اس شادی کو نٹاؤ اور سخکش کی بجائے مفاہمت و مصالحت کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ قیام کمہ کے تیمرے روز رات کے وقت قریش کے نمائندے سمیل بن عمرو اور حوبطب بن عبرا لقرئ کو خورت علی کے پاس اور ایک روایت کے مطابق براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما:

"معاہدے کے مطابق کے میں آپ کے قیام کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے آپ اور آپ کے ساتھی یہ شہرخالی کردیں۔"

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایت متانت اور ملائمت سے فرمایا "داس میں کیا مضا گفتہ ہے کہ میں اپنی شادی کا ولیمہ کے میں ہی کوں اور متہیں بھی اس دعوت میں شریک کروں۔"

آپ کی اس تجویز کا مقصد و مدعا ہی تھا کہ اس تقریب کے ذریعے قریش کے اکابر اور سربر آوردہ افراد سے براہ راست طنے اور بے تکلفی سے بات پیت کرنے کا موقع میسر آئے گا اور اس طرح عداوت و دشمنی کی مسموم فضا فیرسگالی اور فیرخواہی کی دلنواز نسیم سحری میں تبدیل ہوجائے گی۔ گر جابلی نظام کے علمبردار کے کے حالات اور یمال کے باشندوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے انقلاب پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے اقترار کا ماسی ڈولٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس لئے انہوں نے فیرسگالی و فیراندیش کی اس دعوت کو شھراتے ہوئے کہا:

" اے محر (صلعم) ، ہمیں آپ کی ضافت کی چنداں ضرورت نہیں ؛ اس لئے فی الحال آپ یمال سے تشریف لے جائیں۔"

آپ نے معامدہ حدیبی قرار داد کے پیش نظر ان کا یہ مطالبہ سلیم کرتے ہوئے مسلمانوں کو کے سے روائی کا علم دے دیا۔ چنانچہ اگلے روز علی الصبح اللہ والوں کا یہ برگزیدہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوگیا۔

کے سے روانہ ہوتے وقت آپ ام المومنین سیدہ میمونہ کو اپنے ہمراہ
لے جاسکتے تھے۔ اس میں کسی قتم کی رکاؤٹٹ پنہ تھی۔ لیکن آپ نے مخالف فریق کے لوگوں کے تجذبات میں تندی اور شدت کو ملا نمت اور نری سے بدلنے اور انہیں بیجان و ہذیان کی روح سوز کیفیت سے بچانے کے لئے ایک مکیانہ اقدام کیا' وہ ہے کہ ام المومنین کو ساتھ لے جانے کی بجائے انہیں وہیں اپنے بچا حضرت عباس کے پاس رہنے دیا۔ اور حضرت ابورافع کو چند ساتھیوں کے ساتھ کے میں چھوڑ دیا ناکہ بعد میں وہ ام المومنین سیدہ میمونہ کو لے کر قافلے سے جاملیں۔ ابھی حضور '' سرف '' کے مقام پر تشریف فرما کو کے کہ حضرت ابورافع' کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔

رسم عودى

" سرف " ہی وہ مقام ہے جہاں اس شادی کی رسم عروسی ادا ہوئی۔ اس کے بعد بیہ قافلہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہوگیا اور ماہ ذی الجنہ کی ابتدائی تاریخوں میں اپنے روحانی اور دینی مرکز مدینے پنتچا۔

مے میں کیا ہوتا ہے؟

اس سے سلے بیان کیا جاچکا ہے کہ یہ شادی تاریخ اسلام میں ایک

عمد ساز اور انقلاب آفرین تقریب طابت ہوئی۔ قریش کے ایک گروہ کا رو عمل جو جذباتيت اور جبنجلابث پر مشمل تفااس كا ذكر پيلے گزر چكا ہے۔ اب ان لوگوں کے روعمل کا اجمالی تذکرہ کیا جاتا ہے جو صاحب عقل و دانش تھے اور جن میں حالات کا جائزہ لینے کی صلاحیت تھی۔ ایسے لوگ عمرہ قضاء کے موقع پر مسلمانوں کی اجماعی زندگی کے مناظر دیکھ کر اینے آبائی ندہب کے کھو کھلے پن کے معترف ہو چکے تھے۔ انہیں یقین ہوچلا تھا کہ توحیر کی وعوت کا راسته روکنے کی ان کی جملہ تدابیر اور ان کی تمام جان توڑ جدوجمد بیکار اور ب اثر ثابت ہو چکی ہے۔ یہ خیالات اور یہ احساسات ہر صاحب ہوش شخص کے زہن میں تلاظم خیز موجوں کی طرح ابھر رہے تھے گران کے اظہار کی جرات نہ پاکر سکوت اختیار کئے ہوئے تھا۔ لیکن جس شخص نے سب سے پہلے ہمت و جرات سے کام لے کر اپنے جذبات کو زبان دی وہ ام المومنین سیدہ میمونہ کے حقیقی بھانج خالد بن ولید تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے بانگ وال كما:

" ہر صاحب عقل پر بیہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مجم( صلعم) ساح ہیں نہ شاعر۔ ان کی باتیں خدا کی باتیں ہیں۔"

ابوجهل کے بیٹے عکرمہ نے جب بیہ بات سی تو وہ وحشت زدہ ہوگیا پھر اس کی خالد ؓ سے اس طرح بات چیت ہوئی:

عكرمد- (فالد ع) "توصابي بوكيا ب-"

خالد - "میں صابی نہیں بلکہ خدا کے دین کو قبول کرے ملمان ہوگیا

"-U9?

عرمه -" قرایش میں سے جس شخص کی زبان سے ایسے الفاظ کی توقع نہ

تقى دە تو تقا-"

خالا - "اس كي وجه؟"

عرمہ ۔ " مجمد صلم) نے تیرے باپ کو زخی بھی کیا اور ذلیل وخوار بھی اور جنگ بدر میں مسلمانون نے تیرے پچا اور اس کے بیٹے کو مہ تیخ کیا۔ خدا کی فتم' تیری جگہ اگر میں ہو تا تو بھی مجمد (صلعم) کے دین کو قبول نہ کرتا۔"

خالد " سے باتیں ایام جاہلیت کی عصبیت اور جمیت پر بنی ہیں۔ خدا کی فتم اب میری آکھوں سے غفلت کا پردہ جث چکا ہے۔ اور مجھ پر حقیقت ظاہر ہو چک ہے۔ اس لئے میں نے بدل و جان اسلام قبول کرلیا ہے۔"

ابوسفیان کو جب حضرت خالد کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ پھر ان کے درمیان سوال و جواب کا تبادلہ اس طرح ہوا:

ابوسفیان۔ (خالد سے) "تہمارے متعلق جو افواہیں گرم ہیں۔ کیا ان میں کچھ صدافت ہے؟"

خالد - " بال ؛ جو کھ تم نے سا ہے وہ درست ہے-"

ابوسفیان۔ (برہم ہوکر) ''لات وعزیٰ کی قتم' جو کھے تم کمہ رہے ہواگر اس کی سچائی کا مجھے پورا پقین ہوگیا تو مجم (صلعم) کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے سے پہلے میں تم سے لاول گا۔''

خالد" - " يہ سے ك ميں نے اسلام قبول كرليا ہے جے يہ بات پيند نہيں وہ بے شك خفا موجائے -"

اس بچ ابوسفیان حضرت خالد پر حملہ کرنے کے لئے بردها مر ابوجهل کا بیٹا عرمہ جو اس وقت وہاں موجود تھا' جے میں حائل ہوگیا اور بولا:

"ابو سفیان مخمرو۔ مجھے بھی وہی خدشہ ہے جو تہیں ہے۔ ورنہ میں بھی وہی وہی فدشہ ہے جو تہیں ہے۔ ورنہ میں بھی وہی وہی بات کہتا جو خالد نے کہی ہے اور میں بھی اسلام قبول کرلیتا۔ تم خالد کو اس کے عقیدے اور دین کی بنا پر قبل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن شاید تہیں یہ معلوم نہیں کہ قرایش کے لوگوں کا زاویہ نظربدل چکا ہے۔ وہ بھی اس فتم کے خیالات ول میں لئے بیٹھے ہیں۔ بخدا بمجھے خطرہ ہے کہ ایک سال بھی گزرنے خیالات ول میں لئے بیٹھے ہیں۔ بخدا ، مجھے خطرہ ہے کہ ایک سال بھی گزرنے نہ پائے گا کہ تمام اہل کمہ اس عقیدے اور اسی نظام کے پیروکارین جائیں گے۔"

یہ خالد وہی ہیں جنہوں نے کفر کی جمایت میں غزوہ احد ۳ ھ کے موقع پر اپنی ہے مثل شجاعت اور عسکری مہارت کی بدولت مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو ان کے ناقابل تلافی جانی نقصان میں بدل دیا تھا۔ اور اسی طرح ایک سال پہلے ۲ ھ میں جب مسلمان پنجبراعظم کی قیادت میں عمرے کی نیت سے کے کی جانب بردھ رہے تھے تو کفار قرایش کی طرف سے ان کا راستہ روکئے والے فوجی دستے کے کمانڈرانچیف بھی وہی تھے۔

اب ان کا دل حق و صدافت کے نور سے منور ہوا تو اس کی اطلاع انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجی اور ساتھ ہی کچھ گھوڑے بھی اپنی وفاداری کے اظہار کی خاطر روانہ کئے۔

رد عمل كاايك اور رخ

عمرو بن العاص ' قریش کے معزز خاندان بنی سہم کے چیم و چراغ' بلندپایہ فوجی جرنیل اور بالغ النظر مدہر اور سیاست دان تھے۔ اسلام کے نخل پر بمار کو بیخ و بن سے اکھاڑ بھینئنے کی جدوجمد میں وہ پیش پیش تھے۔ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ خود بیان کیا ہے جے علامہ ابن اثیر نے اپنی ود کامل" میں نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں:

" میں نے اینے ساتھیوں سے کما کہ محمدرسول اللہ کا مقام بہت بلند ہورہا ہے اس لئے آؤ ہم نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ چلے جائیں۔ جب ہم وہاں سنچ تو حضورا کے ایلجی عمرو بن امیہ صوری بھی وہاں سنچ ہوئے تھے۔ میں نے نجاشی سے مطالبہ کیا کہ عمرو کو میرے حوالے کردیا جائے ناکہ میں اسے قتل كرك قريش كمه كے بال خاص مقام حاصل كروں۔ اس ير بادشاہ سخت غضبناک ہوکر بولا کیا تو جاہتا ہے: "کہ میں اس برگزیدہ ہستی کے ایلی کو تیرے حوالے کردوں جس کے پاس وہی ناموس آتا ہے جو حضرت موی کے پاس آیا تھا اور وہ اپنے مخالفوں پر اس طرح غالب آئے گا جس طرح حفرت موی عليه السلام فرعون ير غالب آئے تھ" ميں نے كماكيا واقعي محر ايسے ہى ہيں جیما تم کتے ہو؟ بادشاہ نے کما " اے عمود تیری حالت پر افسوس ہے۔ میری بات مان اور اس نبي كا پيروكار موجا-"اس پر ميس نے نجاشي كے باتھ بر اسلام قبول کرلیا اور حضورا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے وہاں سے چل

حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص آپس میں بوے گرے اور مخلص دوست تھے۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کو اسلام کی دولت اور بارگاہ رسالت میں معقدانہ حاضری کی سعادت بھی اکشی ایک ہی وقت ملی۔ ماہ صفر ۸ ھے کو حضرت خالد کے سے روانہ ہوئے اور حضرت عمر بن العاص حبشہ سے۔ راستے میں ملاقات ہوگئ۔ مقصد کی ہم آہئگی نے دونوں میں ایک ولولہ آزہ پیدا کردیا اور اپنے منعم و محن کی خدمت میں باریاب ہوکر انہون نے اپنی پے پناہ صلاحیتوں اور توانائیوں کا خدمت میں باریاب ہوکر انہون نے اپنی پے پناہ صلاحیتوں اور توانائیوں کا

نذرانہ آپ کے قدموں پر نچھاور کردیا۔

ان جلیل القدر ہستیوں کے اسلامی کیمپ میں آجانے سے اس کی فوجی اور عسکری قوت و حشمت میں ہے کراں اضافہ ہوگیا۔ اور دوسری طرف کفر وشرک کے مرکز میں نامرادی اور مایوسی کے شدید احساس کی وجہ سے صف ماتم بچھ گئی کیونکہ اب ان کے ہاں کوئی ایسا نامور اور تجربہ کار فوجی جرنیل باقی نہیں رہاتھا جس کی فنی ممارت اور غیرمعمولی صلاحیت پر اعتاد کرکے میدان کارذار میں قدم رکھا جائے۔

بعد کے حالات نے ثابت کردیا کہ مکہ روحانی' اخلاقی' معاشرتی اور نفسیاتی لحاظ سے عمرہ قضا کے ہو کے موقع پر ہی فتح ہوگیا تھا جب سیدہ میمونہ کی شادی بیت العیق کے رب کے آخری رسول کے ساتھ ہوئی تھی گوسیاسی اور فرجی نقط نظر سے اس فتح کی شکیل رمضان ۸ ھ میں ہوئی اور عکرمہ بن ابی جمل کا وہ خیال پورا ہوگیا کہ ایک سال کے عرصے میں کے کے تمام لوگ محمہ کے دین کو قبول کرلیں گے۔

### نجد کے علاقے میں اس شادی کے اثرات

یہ شادی جمان کے میں ایک انقلاب بپاکرنے کا موجب بنی وہاں اس کے مثبت اثرات نجد کے علاقے میں بھی ظاہر ہوئے۔ نجد کے لوگ شروع سے مدینے کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کے مخالف تھے۔ عرب میں جب بھی اسلام کے خلاف کوئی محاذ قائم ہو تا تو اہل نجد اس میں پیش پیش ہوتے۔ انہوں نے مدینہ منورہ سے ستر مبلغین کو اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لئے اپنے انہوں نے مدینہ منورہ سے ستر مبلغین کو اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لئے اپنے ہاں بلایا اور وهو کے سے ان سب کو شہید کردیا۔

مراس شادی سے اہل نجد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

رشتے واری قائم ہوگئ۔ جس کے بعد ان کے لئے مخالفت اور عداوت کی روش پر قائم رہنا ممکن نہ رہا۔

ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ سیدہ میمونہ کی ایک حقیق بهن نجد کے سردار عبداللہ بن مالک کے نکاح میں تھیں جو قبیلہ ہلال بن عامر کا سردار تھا۔ سیدہ کی اس بهن کا نام قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمتہ للعالمین جلد دوم میں "عزہ" لکھا ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی روایات میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ بن عباس اپنی اس خالہ کا نام حفیدہ بتاتے ہیں۔

اس شادی کے بعد قبیلہ ہلال بن عامر نے پورے اخلاص کے ساتھ اپنی وفاداریاں اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ مخصوص کردیں۔ اس قبیلے کے نمائندہ وفد نے مدینے حاضر ہوکر اپنی اطاعت کا اعلان کیا۔ اسی وفد میں حضرت حفیدہ کے صاجزادے زیادین عبداللہ بن مالک بھی شامل تھے۔ وہ اپنی خالہ ام المومنین سیدہ میمونہ کے گھرملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ جب وہ اپنی خالہ کے پاس موجود تھے تو حضور گھر میں تشریف لائے۔ وہاں ایک اجنبی شخص کو دکھے کر ناراض ہوئے اور واپس جانے لگے۔ اسے میں ام المومنین نے عرض کیا ہوئی ارسول اللہ 'یہ شخص تو میرا حقیقی بھانجا ہے۔" اس پر آپ نے عرض کیا ہوئی ارسول اللہ 'یہ شخص تو میرا حقیقی بھانجا ہے۔" اس پر آپ زیاد کے قریب تشریف لائے اور ان پر شفقت کا اظہار فرمایا۔

كاشانه نبوت ميں

ام المومنین سیدہ میمونہ ذی الحجہ کے حدیث اہل ایمان کے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پنچیں۔ جب وہ کاشانہ نبوی میں رونق افروز ہو کیں تو اس وقت پہلے ہی آٹھ اور بلند بخت خواتین وہاں موجود تھیں۔ جو براہ راست انوار نبوت سے فیض یاب ہورہی تھیں۔ سیدہ میمونہ کو سے اعزاز اور خصوصی

امتیاز حاصل ہے کہ اس حرم مقدس میں قدم رنجہ فرمانے والی یہ آخری خاتون ہیں۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات اور کوئی شادی نہیں گی۔

دوسری ازواج مطهرات کی طرح سیدہ کو بھی رہائش کے لئے ایک علیحدہ مکان ملا جو مسجد نبوی سے شام کی سمت واقع تھا۔ گذراوقات کے لئے بطورنان و نفقہ ۱۸۰اسی) وسق مجور اور ۲۰ (بیس) وسق جو سالانہ مقرر ہوئے۔ ان اجناس کے خرچ کے معاطے میں وہ خود مختار اور آزاد تھیں۔

سيرت وكردار كاخصوصي جوهر

ام المومنین سیدہ میمونہ نمایت پرہیزگار' خداترس 'عبادت گزار اور صله رحی کے تقاضوں کا پوری طرح خیال رکھنے والی خاتون تھیں۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ ان کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں فرماتی ہیں:

"ميونة جم مين سب سے زيادہ خدا سے ڈرنے والى اور صله رحم كا خيال ركھنے والى تھيں۔"

زبان رسالت سے سیدہ کے ایمان و اخلاص کی شمادت

ام المومنین سیده میمونه کی اس سے بردھ کر اور کیا خوش قتمتی ہوسکتی ہے کہ ان کے مخلصانہ ایمان کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذبان وحی ترجمان سے دی۔ علامہ ابن سعد نے سیدہ کے حالات میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مضرت ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " تینوں بہیں مومنہ ہیں۔ یعنی

ميونه 'ام الفضل 'اور اساء '-" حجته الوداع ميس شموليت كي سعادت

اوافرمایا۔ بقول ڈاکٹر جمید اللہ اس جج میں ایک لاکھ چالیس بزار فرزندان توحید اور اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے ہے کہ ان اہل ایمان کی شریک ہوئے اور اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے ہے کہ ان اہل ایمان کی تمام روحانی مائیں بھی ان کے سرول پر اپنی مادرانہ شفقت و رحمت کا سامیہ کئے ہوئے اللہ کے دین کے اس اہم رکن کی اوائیگی کے وقت اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھیں۔ ان امهات المومنین نے جج کے مناسک کی تعلیم اور اس کے شرائط و آداب کی تفصیلات بلاواسطہ حضور سے حاصل کے کہ اپنی قلب و ذہن میں اس طرح محفوظ کیں کہ امت مسلمہ اس محل کے بین میں اس طرح محفوظ کیں کہ امت مسلمہ اس معاطے میں رہنمائی کے حصول کی خاطر پورے اعتاد سے ان کی طرف رجوع کی رہی اور کرتی رہی اور کرتی رہی اور کرتی رہے گی۔

غم و اندوه کا کوه گرال

ام المومنین سیدہ میمونہ تقریبا" سوا تین سال اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی خصوصی توجہ و النفات سے سعادت اندوز ہوتی رہیں۔ رہی الاول اا ھ میں جب آپ اس دنیائے فانی سے رحلت فرماگئے تو سیدہ غم و اندوہ کی تصویر بن کر رہ گئیں۔ لیکن انہوں نے قلب و ذہن کو ماؤف کردینے والا یہ صدمہ تسلیم و رضا کی ایمانی صفت سے سرشار ہوکر پورے صبر و ثبات سے برداشت کیا اور اپنی باقی زندگی جو عام روایات کے مطابق چاپس سال اور ایک روایت کے مطابق بچاس سال بنتی ہے 'اپنی

روحانی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کی خیرخوابی و هدردی کا فریضه انجام دینے میں بسر کردی۔

تعليم وتربيت كاابهم كام

ام المومنین سیدہ میمونہ نے امت مسلمہ تک اس کے دینی و روحانی پیشوا مجم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات اور ان کی خاتی وعائلی زندگی کی تفصیلات پنچانے کا کام پوری ذے داری اور کمال حزم و احتیاط سے انجام دیا۔ سیدہ سے ۲۱ احادیث مروی ہیں جن میں سے ایک صحیح بخاری اور پانچ صحیح مسلم میں منقول ہیں اور باقی احادیث کی دو سری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی بیان کردہ احادیث کی اہمیت اور عظمت کا اس امر سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان سے احادیث بیان کرنے والے راویوں میں حضرت اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان سے احادیث بیان کرنے والے راویوں میں حضرت عبراللہ بن عبراللہ الخولانی فیا اور عطاء بن بیار جسے جلیل القدر اور ثفتہ افرادشامل ہیں۔

ویسے تو ام المومنین سیدہ میمونہ کی بیان کردہ احادیث میں دین کی بنیادی تعلیمات اور احکام شریعت کے متعلق اتنا تنوع اور اتنی ہمہ گیری پائی جاتی ہے کہ وہ زندگی کے اکثر شعبوں پر حاوی ہیں لیکن ہم ذیل میں اختصار کے پیش نظرچند باتوں کے ذکر پر اکتفاکریں گے۔

صلہ رحمی

اللہ کے دین میں صلہ رحمی لیعنی قریبی رشتے داروں سے حسن سنوک اور ان کی جائز ضروریات کی تکمیل کے لئے امکانی جدوجمد' کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی تصوراوراسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے ام المومنین

سيده ميمونة ايك حديث بيان كرتى بين جس مين فرماتي بين:

" میرے پاس ایک کنیر تھی۔ میں نے اسے راہ خدا میں آزاد کردیا۔
جب حضور ؓ نے اسے گھر میں نہ پایا تو اس کے متعلق مجھ سے دریافت کیا۔
میں نے عرض کی کہ میں نے اسے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر
آزاد کردیا ہے۔

آپ نے فرمایا:"لونڈی صحت مند اور طاقت ور تھی اگرتم اسے اپنے کسی عزیز کو دے دیتی تو بہتر ہو تا۔" (طبقات ابن سعد)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سیدہ نے اپنے قلب و ذہن میں اس طرح رائخ کرلیا کہ پھر پوری زندگی اس کوایک رہنما اصول کے طور پر اپنایا۔ اپنے رشتے داروں کے ساتھ فیاضانہ اور ہمدردانہ سلوک اور ان کی حاجت براری ان کا محبوب نصب العین بن گیا۔ وہ طبعا "فیاض' کشادہ دست اور وسیع القلب تھیں۔ اگر پاس کچھ نہ ہو تا تو قرض لے کر بھی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کردیتیں۔ اس طرح ایک دفعہ ان کے ذمہ بھاری قرض ہوگیا۔ کسی نے کہا ام المومنین یہ قرض کیے ادا ہوگا؟ فرمایا:

" میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے' اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب و وسائل مہیا کردیتا ہے۔" (تذکار صحابیات)

#### منکرات سے نفرت

ام المومنین سیدہ میمونہ کو اپنے عزیروں اور رشتے داروں سے بے پناہ محبت اور انس تھا۔ لیکن ان کی کوئی الی حرکت جو احکام شریعت کے منافی ہوتی آپ سختی سے اس کے خلاف اپنی بیزاری اور برہمی کا اظهار فرمادیتیں۔

اس معاملے میں خونی رشتے کی محبت اور انسیت حائل نہ ہونے پاتی۔ سیدہ اللہ عالی ہونے پاتی۔ سیدہ اللہ عالی کے بھانج حضرت بزید بن اصم بیان کرتے ہیں:

"سیدہ میمونہ" کے گھر ان کا ایک عزیز آیا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ سیدہ "نے اسے ڈائٹے ہوئے فرمایا:" خبردار' اس حالت میں میرے گھر بھی نہ آنا۔" (طبقات ابن سعد)

دین آسان ہے

اسلام دین فطرت ہے۔ قابل عمل "سل اور سادہ ہے لیکن دین میں غلو كرنے والے اسے پيجده "سخت مشكل اور عام لوگوں كے لئے نا قابل عمل بنا كر ركه ديتے ہيں۔ دين كے معاملے ميں يہ شدت اور يہ حدت بھى دين ميں تحریف کی ہی ایک قتم ہے۔ لیکن اہل ایمان پر ان کی روحانی شفیق ماؤں کا بیہ ناقابل فراموش عظیم احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں دین کی تعلیمات کو اصل صورت میں پیش کیا بالحضوص ان مسائل اور معاملات کے بارے میں جن کا تعلق خاص طور پر طبقہ نسوال سے ہے۔ اس کی چند مثالیں ام المومنین سیدہ میمونہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں: ١- ايك عورت سفرير جانے كى تيارى كرك رخصت ہونے كے لئے سیدہ کے پاس آئی۔ یوچھا "کدهر کا ارادہ ہے؟" اس نے بتایا کہ " میں سخت بیار ہوگئ تھی اور صحت کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس ناامیدی کی حالت میں منت مانی کہ اگر میں صحت یاب ہوگئی تو بیت المقدس جاكر نماز يرهول گي- خدا نے مجھے صحت عطا فروادي - اب ميں اين منت بوری کرنے بیت المقدس جارہی ہوں۔" نیاس کر ام المومنین نے ازراہ شفقت و محبت فرمایا: " تم بیت المقدس میں جانے کے بجائے معجد نبوی میں ہی نماز پڑھ او۔
اس طرح منت بھی پوری ہوجائے گی اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ کو معجد
نبوی معجد اقصیٰ سے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں نماز پڑھنا دو سری مساجد میں
نماز پڑھنے کے مقابلے میں ہزارگنا زیادہ اجرو ثواب کا موجب ہے۔"

چنانچہ اس خاتون نے ام المومنین کے مشورے پر عمل کرکے اپنے آپ کو سخر کی بے پناہ تکالیف و مصائب سے بچالیا۔

خاص ایام میں عورت کی حیثیت

قران مجير ميں ارشاد ہے كه

" آے نی اوگ آپ سے "خاص ایام" کے عکم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کمو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہوجا کیں۔ ( سورہ بقر آیت ۳۲۲)

اسی قرآنی عم کی روشن میں عمد صحابہ میں بھی کچھ لوگوں کا تصور ہے بھا کہ ان ایام میں عورت الی گندی اور ناپاک ہوجاتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی گندی اور نجس ہوجائے گی۔ اس تصور اور اس خیال سے گھر لیو زندگی میں بے شار تکلیف دہ اور پریشان کن پیچید گیاں پیدا ہورہی تھیں۔ ام المومنین سیدہ میمونہ نے رسول اللہ کے طرز عمل کی روشنی میں اس معاطے کی وضاحت کی اور اس کی تشریح و توضیح کے سلسلے میں اپنی نجی زندگی کے گوشے بھی اپنے روحانی بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے کھول کر رکھ

حالانکہ ان نجی حالات کا اخفا ہرخاتون کا فطری اور بنیادی حق ہے لیکن

انہوں نے اپنی روحانی اولاد کی بھلائی کی خاطر اس بے مثل ایٹار سے بھی دریغ نہیں کیا۔ میں ان کی عظمت ہے۔

ا۔ ایک دفعہ سیدہ کے بھانج حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی حالت عجب پراگندہ تھی۔ سرکے بال بھرے ہوئے اور چرے بشرے پر پریشان حالی کے آثار نمایاں ۔ سیدہ نے ان سے پوچھا:"تم نے اپنی سے حالت کیا بنا رکھی ہے؟" انہوں نے جواب میں کہا۔ "میری ہوی ہی میرے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھی اور وہی انہیں بناتی سنوارتی تھی۔ آج کل وہ " خاص ایام" کی حالت میں ہے۔ اس لئے میں سنوارتی تھی۔ آج کل وہ " خاص ایام" کی حالت میں ہے۔ اس لئے میں

اس ير ام المومنين سيده ميمونه في محبت بحرب انداز مين فرمايا:

نے اس سے بالوں میں کنگھا کرانا مناسب نہ سمجھا۔"

" واه ' بیٹے ' مجھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ ہم اس حالت میں ہوتی تھیں اور حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوتے اور قرآن یاک کی تلاوت فرماتے رہے۔"

اسی طرح انہیں یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ عورتیں اگر الی حالت میں ہوں تو ان کے کسی چیز کو چھولینے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوجاتی' نمایت بلیغ انداز میں فرمایا:

" ہم ان " خاص ایام" کی حالت میں مصلا لاکر آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ پر بچھادیتی تھیں۔"

اس طرح اس امر کو ذہن نشین کرانے کے لئے کہ الی حالت والی خاتون کے جم سے کوئی چیزیا کپڑا لگ جائے تو وہ بھی نجس یا نایاک نہیں ہوجاتا 'سیدہ ؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طرز عمل کی

وضاحت اس طرح فرمائي:

"حضور" اپنے گھر میں جانماز پر نماز پڑھتے ہوتے۔ اور میں "خاص ایام" کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کے پاس ہی لیٹی رہتی اور آپ کی چاور میرے جسم سے مس ہوجاتی تھی۔"

" خاص ایام" میں خواتین کی حیثیت کے مسلے کے علاوہ ایک اور معاملہ کو احتیاط پیند افراد نے دینی جذبے کے تحت خاصا پیچیدہ اور مشکل بنا رکھا تھا۔ وہ معاملہ تھا ناپاکی کی حالت میں پاک ہونے کے لئے عسل میں حزم و احتیاط ۔ ام المومنین سیدہ میمونہ نے اپنی دینی اولاد کو اسے اس سل اور سادہ طریقے سے روشناس کرایا جو انہوں نے حضور کے عمل سے اخذ کیا تھا۔ فرماتی ہیں:

میں اور حضور الی حالت میں ہوتے جب عسل فرض ہوجا تا ہے۔ ہم دونوں پانی کے ایک لگن سے ایک ساتھ ہی عسل کرلیتے تھے۔"

ایک اور واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں: "حضور مجھی ناپاکی کی حالت میں شے اور میں بھی۔ میں نے ایک ٹب کے پانی سے عسل کیا۔ کچھ اور میں بھی۔ میں نے ایک ٹب کے پانی سے عسل کیا۔ اس بچے ہوئے پانی سے حضور م نے عسل فرمایا ' حالا نکہ میں کہتی رہی کہ اس پانی سے میں عسل کرچکی ہوں جب کہ میں ناپاکی کی حالت میں مقی۔

آپ کے فرمایا۔" پانی پر جنابت کا اثر نہیں ہوجا تا۔" خدا کی نعتوں کی قدر

ارشاد خداوندی سے:

" اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو کے تو میں تم کو اور زیادہ دول گا۔ اور

اگر كفران نعمت كرو كے تو ميري سزا بهت سخت ہے۔"

کفران نعت کی سب سے اہم اور واضح صورت یہ ہے کہ خدا کے دیئے ہوئے رزق لیمن کھانے پینے کی چیزوں کو بے دردی اور بھونڈے پن سے ضائع کردیا جائے اور بچ ہوئے کھانے کو گندی نالیوں میں انڈیل دیا جائے یا اسے کوڑا کرکٹ کے ڈھروں کی زینت بنادیا جائے۔ جس قوم اور جس معاشرے میں رزق کی ناقدری کی یہ وہا عام ہوجاتی ہے وہ لازی طور پر اقتصادی بحران کی دلدلوں میں دھنس کر رہ جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ جن کا قکر اور جن کا زہن اللہ کے رسول کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ایمان کی کامل طاوت سے شادکام ہوچکا تھا جب انہوں نے انار کے چند دانے زمین پر پڑے ہوئے دیکھے تو فورا" قربی لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی اور ایک خیرخواہ ماں کی حیثیت سے انہیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا :

"خداوند كريم بكاز كويند نهيس كرتا-"

انار کے چند دانوں کا ضاع بظاہر معمولی سی بات تھی۔ لیکن سیدہ اپنی ایمانی بصیرت سے اس بے پردائی میں اس اخلاقی ' روحانی اور معاشی بے اعتدالیوں اور ناہمواریوں کی جھلک دیکھ رہی تھیں جو آخر کار ایک ایفنے بگاڑ کی صورت اختیار کرلیتی ہیں جو خالق کائنات کی نگاہ نیس پندیدہ نہیں۔

دنیا سے بے رغبتی

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ کی طبیعت اور ان کے مزاج میں دنیائے فانی سے بے رغبتی اور بے تعلق کی کیفیت کافی نمایاں ہوگئی تھی۔ اس کا مطلب ہرگزیہ نہیں کہ وہ آپ فرائض کی ادائیگی سے کنارہ کش ہوگئی تھیں بلکہ اس وجدانی کیفیت کی

بدولت وہ دنیا کی زیب وزینت اور اس کے سامان عیش و عشرت سے کافی حد تک بے نیاز ہو گئیں تھیں۔ لباس برا ساوہ پہنتیں 'چنانچہ ان کے تربیت یافتہ حضرت عبداللہ الخولانی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ کا لباس اکثر ایک ووپٹے اور ایک لبی قبیض پر مشمل ہوتا۔ اسی لباس سے وہ نماز بھی پڑ ھتیں (یمال یہ بات قابل ذکر ہے کہ قبیض یا کرتا اتنا لمبا ہوتا تھا جو چرے کے سوا تمام جم کو ڈھانپ لیتا تھا ایے لباس کو آجکل «میکسی» کہتے ہیں۔)

سیدہ کے بھانج بنید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد میمونہ اکثر اپنے سر کے بال منڈوا دیتی تھیں۔ " عقبہ" نے رادی سے اس کی وجہ پوچھی تو انہول (بزید) نے جواب میں کما" شاید وہ دنیا سے بے رغبتی کے اظہار کے لئے ایسا کرتی تھیں۔"

وفات

ام المومنین سیدہ میمونہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری تدفین اسی مقام پر کی جائے جمال مجھے سب سے پہلے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں باریابی کا شرف عاصل ہواتھا "دلینی "سرف" کے مقام پر جو کے سے دس میل دور مدینے کے راستے پر واقع ہے۔ ان کے سال وفات کے متعلق مور خین میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن سعد نے "طبقات" میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے بزید بن معاویہ کے عمد حکومت میں الاھ میں وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر الم سال تھی۔ لیکن اکثر ارباب سیر ان کا س وفات اللہ و بیان کرتے ہیں۔ علامہ شبلی اور قاضی سلیمان منصور پوری اور طالب باشی جے ثقہ سیرت نگار اس کو درست قرار دیتے ہیں۔

ج سے واپسی پر کے کے قریب ہی ان کا انقال ہوا۔ وصیت کے مطابق

ان کا جنازہ "سرف" میں لایا گیا۔ حضرت عبداللہ "بن عباس فے نماز جنازہ پر ان کا جنازہ دو ان کا بند لوگوں کو پڑھائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت ابن عباس نے باواز بلند لوگوں کو مخاطب کرکے کہا:

"مسلمانو " یہ اللہ کے آخری رسول کی رفیقہ حیات اور اہل ایمان کی مال بیں۔ ان کا جنازہ آہستہ آہستہ اوب کے ساتھ لے کر چلو۔ دیکھو انہیں کوئی جھٹکا نہ لگنے یائے۔ "

سرف میں خاص اسی جگہ پر ام المومنین سیدہ میونہ کی آخری آرام گاہ تیار کی گئی جمال ۳۳ سال پہلے کے د میں رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب ہوا تھا جس میں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی۔

ام المومنین کے جد اطر کو حضرت ابن عباس عبار حل بن خالہ اور عبداللہ الخولائی نے لحد میں اتارا۔ یزید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے سیدہ کو ان کی ابدی قیام گاہ میں اتارا تو ان کا سرایک طرف کو جھک گیا۔ میں نے سیدہ کو ان کی ابدی قیام گاہ میں اتارا تو ان کا سرایک طرف کو جھک گیا۔ میں نے سیدھا کرنے کے لئے سرکے نیچ اپنی چادر رکھ دی۔ لیکن ابن عباس نے چادر نکال کراس کی جگہ ایک پھررکھ دیا۔

باب نمبر١١

امهات المومنين كى بيان كرده زوايات ميس سے چاليس احاديث كا مجموعه

گلدسته احادیث

امهات المومنین کی بیان کردہ احادیث میں سے ہم چالیس احادیث کا ایسا خوش رنگ اور عطر پیزگلدستہ تیار کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں جس میں مشام جان کو معطر اور قلب و نظر کو منور کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان میں ۲۹ متفق علیہ احادیث ہیں 'لینی جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں متفقہ طور پر درج کیا ہے۔ اہل علم اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ فن روایت کی رو سے متفق علیہ روایات کا مقام اور مرتبہ کتا اہم اور بلند ہے۔

ان احادیث کے مطالعے سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ امهات المومنین کو اپنی ذے داریوں کا کتنا شدید احساس تھا۔ انہوں نے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشادکو بغور سنا اور آپ کے ہر فعل اور عمل کا پوری احتیاط اور توجہ سے مطالعہ کیا اگرانہیں کی معاطے میں کوئی اہمام محسوس ہوا یا طبیعت میں کوئی شک پیدا ہوا تو یقین کی کیفیت حاصل کرنے کے مطالعہ کا سوال کی صورت میں فورا" اظہار کردیا اور آپ کے ایک ایک اور آپ اظہار کردیا اور آپ

سے تسلی بخش جواب حاصل کرلیا تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ علم و حکمت کے اس خزینے کو اپنی روحانی اولاد کو منتقل کرسکیں۔

اسلام نے عورت کو جو بلند اور ارفع مقام عطا فرمایا اور اس کی فطری اور طبعی مجبوریوں اور نزاکتوں کے پیش نظر اللہ کے دین نے اسے جو خصوصی سہولتیں اور رعایتیں عطا کیں ان سب کا ماخذ امهات المومنین کی بیان کردہ احادیث و روایات ہی ہیں۔ ان کا طبقہ اناث پر بید احسان عظیم ہے۔

اب ہم ذیل میں امہات المومنین کی بیان کردہ احادیث کی تعداد کا ایک گوشوارہ پیش کرتے ہیں۔ اس میں متفق علیہ کی تعداد بھی ظاہر کی گئی ہے۔ سیدہ خدیجہ اورسیدہ زینب بنت خزیمہ سے اس لئے کوئی حدیث منقول نہیں کیونکہ ان کا انتقال حضور کی زندگی میں ہی ہوگیا تھا۔

نمبرشار ام المومنین سال نکاح سال وفات بیان کرده متفتق علیه کانام

كل تعداد

| - 1 | سده فدید     | ۱۵ قبل نبوت   | ۱۰ نبوت |      |    |
|-----|--------------|---------------|---------|------|----|
| r   | سيده سودة    | شوال ۱۰ نبوت  | דדם     | ۵    |    |
| ٣   | سيده عائشة   | شوال اه رخصتی | D 07    | 111+ | ۷۳ |
| ٣   | سيده حفية    | شعبان ۳ ه     | ۵۳۵     | 4+   | ٣  |
| ۵   | سيده زينت    | ٣ م           | 20      |      |    |
|     | ين ژبيد      |               |         |      |    |
| Y   | سيده ام سلمة | شوال م ھ      | DYF     | ٣٧٨  | Im |
| ,   | è            | . 7/          |         |      | -  |

ذي فعده ۵ ه

|    | بنت محش      |            |       |      |     |
|----|--------------|------------|-------|------|-----|
| ٨  | سده جورية    | · 64       | D 0+  | 4    |     |
| 9  | سيده ام حبيب | PA         | مام ه | 40   | r   |
| 10 | سيده صفية    | 0403       | ۵+    | 1+   | 1   |
| 11 | سيده ميمونة  | ذي قعده عه | ا۵ص   | 24   | 4   |
|    |              |            |       | TATT | +p= |

# ام المومنین سیدہ خدیجہ ا اہل ایمان کی اولاد بھی جنت میں جائے گی

ام المومنین سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دو بچوں کے متعلق دریافت کیا جو عمد جاہلیت میں فوت ہوگئے تھے۔ آپ نے فرمایا: "وہ دونوں دونرخ میں ہیں۔" جب حضور اپنے ام المومنین کے چرے پر رنج و ملال کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ اگر تم ان کی حالت دکھے لو کہ وہ کس طرح اللہ کی رحمت سے دور ہیں تو تمہیں سخت دکھ ہو۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے عرض کیا" یارسول اللہ میرے وہ بچ جو آپ سے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں ان کے متعلق کیا ارشاد ہے؟" آپ نے فرمایا " وہ جنت میں ہیں اس کے بعد فرمایا کہ بے شک اہل ایمان اور ان کے بچ جنت میں ہیں لیکن مشرک اور ان کی اولاد دونرخ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مشرک اور ان کی اولاد دونرخ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میرک اور ان کی اولاد دونرخ میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں۔ پھید کی یہ آیت تلاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے):

" جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درج ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے۔ ان کی اس اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ جنت

میں ملا دیں گے۔ اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ (سورہ طور آیت ۱۲)

اس روایت کو امام احمد نے اپنی مند میں حضرت علی کرم الله وجه سے نقل کیا ہے۔

ام المومنین سیدہ سورہ ا دباغت سے مردہ جانور کی کھال پاک ہوجاتی ہے

ام المومنین سیدہ سودہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مرکئی۔ ہم نے اس کے چڑے کو دباغت دے دی۔ ہم اس پر تھجور کا پانی ڈالتے رہے یماں تک کہ وہ پرانی مشک ہوگئ۔ (بخاری)

ام المومنين سيده عائشه

مقربین کی علامات

ام المومنین سیرہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا "جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟" لوگوں نے عرض کیا۔"اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔" آپ نے فرمایا۔ "یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو قبول کیا۔ جب ان سے حق مانگا گیا تو اوا کیا اور دو سروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی پچھ تھا جو خود اپنی ذات کے لئے تھا۔" (مند احمد)

کاہنوں اور نجومیوں سے بھنے کی ہدایت

ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا" کمانت کی کوئی حقیقت نہیں۔" اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا " یارسول اللہ' ان کی بتائی ہوئی کوئی بات بھی ٹھیک بھی نکل آتی ہے۔" تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " وہ صحیح بات کوئی جن کی فرشتے سے ایک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں پھونک رہتا ہے جے وہ کابن سو جھوٹی باتوں میں گڈ مڈ کرکے بیان کردیتا ہے۔" (متفق علیہ)

# گھر میں گئے اور تصور کی موجودگی میں فرشتہ نہیں آیا

ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ فلال وقت آؤل گا۔ وہ وقت آیا گر وہ نہ آئے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک لاٹھی تھی۔ آپ نے اسے ذمین پر پنخ دیا اور فرمایا۔" اللہ اور اس کے قاصد سے تو وعدہ خلافی ہو ہی نہیں عمق۔" پھر آپ نے ادھر ادھر نظروالی تو دیکھا کہ تخت کے نیچ کتے کا ایک پلا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا۔" یہ پلا کی وقت گس آیا؟" میں نے عرض کیا کہ مجھے تو اس کا پہتہ نہیں۔ آپ نے اسے نکا لئے کا تھم دیا۔ جب وہ نکل گیا تو جرئیل علیہ السلام آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکل گیا تو جرئیل علیہ السلام آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا " ہے گئا میرے آئے میں مانع کیوں نہیں؟" جریل علیہ السلام نے عرض کیا " یہ کتا میرے آئے میں مانع کیوں نہیں؟" جریل علیہ السلام نے عرض کیا " یہ کتا میرے آئے میں مانع ہوا۔ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جمال کتا یا تصویر ہو۔" (مسلم)

مت كوصدقے كا ثواب بنجاب

ام المومنین سیدہ عائشہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا اچانک انقال ہوگیا اور انہیں وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع بتا تو وہ صدقہ دیتی۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دول تو کیا اس کا ان کو ثواب پنچے گا؟ آپ نے فرمایا " ہاں" (متفق علیہ)

#### میت کی طرف سے روزوں کی قضا

ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" جو شخص مرجائے اور اس کے ذمہ روزے واجب الاوا ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ (متفق علیہ)

## رضاعت سے بھی رشتے داری قائم ہوتی ہے

ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے حضرت افلے نے جو ابوا تقعیس کے بھائی تھے میرے گر کے اندر آنے کے لئے اجازت طلب کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بردے کا حکم آچکا تھا۔ ہیں نے خیال کیا کہ جب تک رسول اللہ سے اجازت نہ لے لوں مجھے انہیں گر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی چاہے کیونکہ مجھے دودھ ان کے بھائی ابوا لقعیس نے تو نہیں پلایا بلکہ میں نے ان کی بیوی کا دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد جب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا " یا رسول اللہ" بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا " یا رسول اللہ" ابوا لقعیس کے بھائی ا قلع نے میرے گر میں آنے کی اجازت مائی تھی۔ لیکن میں نے کہہ دیا جب تک آپ سے اجازت نہ لے لوں میں اجازت نہیں میں خی کہہ دیا جب تک آپ سے اجازت نہ لے لوں میں اجازت نہیں دے کہہ دیا جب تک آپ سے اجازت نہ لے نومایا" تہمیں اپنے بچا کو

آنے کی اجازت دیے میں کیا چیز مانع تھی؟" میں نے عرض کیا" یا رسول اللہ ' مجھے ابوا لقعیس نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔" آپ نے فرمایا " تہمارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ انہیں آنے کی اجازت دے دو۔ وہ تہمارے چیا ہیں۔" (متفق علیہ)

خاوند کے مال پر بیوی کا حق

ام المومنين سيده عائشة بيان كرتي بين كه عتبه كي بيني اور ابوسفيان كي بیوی "بند" نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض كيا" يارسول الله 'ايك وقت تهاجب پوري زمين پر كوئي گراييانه تهاجس كا ذلیل ہونا مجھے آپ کے گھر والوں کے ذلیل ہونے سے زیادہ پبند ہو تا۔ لیکن پھر یہ حالت ہوگئی کہ آج روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کا عزت مند ہونا مجھے آپ کے گھروالوں کے معزز و محرم ہونے سے زیادہ محبوب ہو۔" آیا نے ارشاد فرمایا۔ "قتم اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے ابھی تمہاری محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔" اس نے عرض کیا " یارسول الله' ابوسفیان ایک تنجوس شخص ہے۔ تو کیا بیہ بات مناسب نہ ہوگی کہ میں اس کی اجازت کے بغیراس کے مال میں سے اپنے اور اس کے بال بچوں یر خرچ کرلیا کوں؟" آپ نے ارشاد فرمایا"میں اس طرح خرچ کرنے کو جائز نہیں سمجھتا مگر صرف اس صورت میں جب یہ خرچ وستور کے مطابق مو-" (متفق عليه)

مريض پر معوذات پڑھ کروم کرنا

ام المومنين سيده عائشة بيان كرتي بين كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

جب بیار ہوتے تو معوذات (سورہ اخلاص 'سورہ خلق اور سورہ الناس) پڑھ کر خود پر دم کرلیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کی علالت نے شدت اختیار کرلی تو بیہ معوذات میں پڑھ کرآپ کے دست مبارک پر دم کرکے آپ کے جسم اطهر پر آپ ہی کا دست مبارک برکت کی توقع میں پھیرا کرتی تھی۔ (متفق علیہ) میدان حشر کی کیفیت

ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو سب نگے پاؤں اور نگے بدن ہوں گے اور کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔" میں نے عرض کیا " یارسول اللہ ' ( مرداور عورتیں ) نگے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہ ہول گے؟" حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگ اتن سخت مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔" (متفق علیہ)

حاب کی آسانی

ام المومنین سیده عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی الی بات سنتی تھی جو معلوم نہ ہو تو میں حضور سے اس کے بارے میں سوال کرلیا کرتی تھی تاکہ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا "جس سے حساب لیا گیا وہ عذاب میں بہتلا ہوگیا۔" اس پر میں نے عرض کیا " یا رسول اللہ 'کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا

"اس سے ہلکا حاب لیا جائے گا۔" (سورہ اشقاق)

سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواہا فرمایا "
" اس سے مراد حساب لیاجانا نہیں بلکہ بیہ تو صرف اعمال نامے کا وکھایا جانا ہے۔ لیکن جس پر حساب کے وقت جرح کی جائے گی وہ تباہ و برباد ہوجائے گا۔" (متفق علیہ)

# قرآن سے محبت محبت اللی کا وسلہ ہے

سیدہ صدیقہ سے ہی روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم نے ایک شخص کو امیر لشکر بنا کر کسی مہم پر بھیجا۔ جب وہ امامت کرتے تو ہر نماز کی آخری رکعت میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے۔ جب بیہ لشکر واپس آیا تو اس میں شریک کچھ لوگوں نے اس کا ذکر حضور ؓ کے سامنے کیا۔ آپ ؓ نے فرمایا اس کی وجہ انہی سے پوچھو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ' فرمایا اس کی وجہ انہی سے پوچھو جب ان سے پوچھا آب تو انہوں نے کہا ' "اس سورۃ میں خداکی صفات کا بیان ہے اس لئے بچھے اس سے محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے زیادہ سے نیادہ پڑھوں۔ " آپ نے فرمایا "ان کو بتا دو میں چاہتا ہوں کہ اسے زیادہ سے دیادہ پڑھوں۔ " آپ نے فرمایا "ان کو بتا دو کہ کا نتات کا مالک بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ " (بخاری 'مسلم)

#### لركيول يرشفقت كاثمره

سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی۔ اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں اس عورت نے سوال کیا لیکن اس وقت میرے پاس دینے کے لئے ایک کھور کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی اسے دے دی اس نے اسے ان دونوں میں تقیم کر دیا اور خود کچھ نہ لیا۔ پھروہ چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف نہ لیا۔ پھروہ چلی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے اس عورت کا تذکرہ کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا "جو کوئی ان لڑکیوں کے ذریعہ آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ حس

سلوک کرے تو وہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم کی آگ کے مقابلے میں آول بن جاتی ہیں۔" بخاری مسلم)

## ليلته القدركي تلاش

ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے کہ لیلتہ القدر کو رمضان کے آخری دس دنوں میں تلاش کرو۔(متفق علیہ)

دوسرے کی زمین پر ظلما" قبضہ کرنے کا انجام

حضرت ابوسلم "بیان کرتے ہیں کہ میرا کچھ لوگوں کے ساتھ زمین کے
علیے میں جھڑا تھا۔ میں نے اس کا ذکر ام المومنین سیدہ عائش سے کیا تو
انہوں نے فرمایا: "ابوسلم " زمین سے بچو "اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے۔ "جو شخص کی دوسرے کی بالشت بھر زمین ناحق لے گا
قیامت کے دن اس کے گلے میں زمین کے ساتوں طبق کا طوق پہنایا جائے
گا۔" (متفق علیہ)

ام المومنين سيده حفقة

فجرى سنتين

ام المومنین سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں کہ موذن اذان دے کر بیٹھ جا آ تھا اور صبح شروع ہوجاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز باجماعت سے

پہلے دو ہلکی پھلکی رکھتیں پڑھا کرتے تھے۔ (متفق علیہ) پانچ جانداروں کو ہلاک کرنے کی اجازت

ام المومنين سيده حف بيان كرتى بين كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا - "پانچ جاندار اليه بين جن كے بلاك كرنے والے پر كوئى كناه نبين ہے - ا - كوا '۲ - چيل '۳ - چوبا '۳ - پچو 'اور ۵ - كئامنا كا - (متفق عليه)

## عمرے کے بعد احرام کھولنے کی شرط

ام المومنین سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا " یارسول اللہ 'کیا بات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کرکے احرام کھول دیا ہے اور آپ نے عرف کے بعد احرام نہیں کھولا۔" آپ نے فرمایا: "میں نے اپنے سر کے بالوں کو خطمی وغیرہ سے جمالیا ہے اوراپنے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈال رکھا ہے اس لئے میں جب تک قربانی نہ کرلوں احرام نہیں کھول سکا۔" (متفق علیہ)

دائيس باته كااستعال

ام المومنین سیدہ حفظ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے تھے اور لباس بھی پہلے دائیں سمت سے پہنتے تھے۔ ان کے سوا دو سرے کام ہائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

ام المومنين سيده ام سلمة

#### مومن عورتیں حوران جنت سے افضل ہیں

ام المومنین سیدہ ام سلم "بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا" دنیا کی عور تیں بہتر ہیں یا حوریں؟" آپ نے فرمایا " دنیا کی عور تیں" میں نے عرض کیا " کس بنا پر؟" "فرمایا" اس لئے کہ ان عور توں نے نمازیں پڑھی ہیں' روزے رکھے ہیں اور عبادتیں کی ہیں۔" (تفہیم القرآن بحوالہ طبرانی)

#### اہل جنت کی بیویاں

قرآن مجید میں اہل جنت کی بیوبوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:
" ہم ان کی بیوبوں کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ اور
انہیں باکرہ بنا دیں گے...اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم س ۔ بیہ سب پچھ
دائیں بازو والوں کے لئے ہے۔" (سورہ واقعہ آیت ۳۵ تا ۳۸)

ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفیر بیان کرتے ہوئے فرمایا" یہ وہ عور تیں ہیں جو دنیا کی زندگی ہیں بوڑھی پھونس ہوکر مری ہیں۔ ان کی آنکھوں میں چیپڑتے اور سر کے بال سفید۔ اس بڑھاپے کے بعد اللہ تعالی ان کو پھر سے باکرہ (کنواری) پیدا کرے گا۔"

ام المومنين فرماتی ہيں ' میں نے عرض کیا " یارسول اللہ ' اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہوں اور وہ سب جنت میں جائیں تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ " حضور ؓ نے فرمایا "اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جے چاہے چن لے اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے چاہے چن لے اور وہ اس شخص کو چنے گی جو ان میں سب سے زیادہ اچھے

اخلاق كا تقا۔ وہ اللہ سے عرض كرے گى كہ اے رب! اس كا بر آؤ ميرے ساتھ سب سے اچھا تھا' اس لئے مجھے اس كى بيوى بنا دے۔ " پھر فرمايا "اے مسلم" ' حسن اخلاق دنيا اور آخرت كى سب بھلائياں لوث لے گا۔ " (تفهيم القرآن بحوالہ طرانی)

#### عسل میں خواتین کے لئے سمولت

ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا" یا رسول اللہ 'میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بالوں کو خوب مضبوط گوندھتی ہوں۔ توکیا میں عسل جنابت کے لئے چٹیا کھولا کروں؟" رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔" نہیں 'تیرے لئے یہ بات کافی ہے کہ تو اپنے سر پر تین لپ پانی ڈال لیا کر۔ پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا دے ۔ پس تو پاک ہوجائے گے۔" (مسلم)

## شوہر کو خوش رکھنے کا انعام

ام المومنین سیدہ ام سلمہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " جس عورت کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنتی ہے۔" (ترزی)

## عصرے بعد دو رکعت نماز کی تحقیق

حضرت كريب يان كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس اور دوسرے لوگول نے مجھے ام المومنين سيدہ عائش كى خدمت ميں بھيجا اور كما كہ ہم سب كى طرف سے ان كى خدمت ميں سلام عرض كرنا اور دريافت كرنا كہ وہ دو

ر کفتیں کیسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے؟ نیز یہ کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ (ام المومنین) بھی یہ دو رکفتیں پڑھتی ہیں جبکہ یہ روایت بھی ہم تک پنچی ہے کہ حضور ؓ نے ان دو رکفتوں کے پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور حضرت ابن عباس ؓ نے یہ بھی کما کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ مل کر ان دو رکفتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا کر تا تھا۔

حضرت كريب يان كرتے بيں كه بيل نے ام المومنين كى خدمت بيل حاضر ہوكر ان كے سامنے وہ تمام گفتگو بيان كردى۔ ام المومنين سيدہ عائش نے فرمايا۔" اس كے بارے بيل ام المومنين ام سلم نے دريافت كرو۔" للذا بيل نے واپس جاكر حضرت ابن عباس اور ان كے ساتھيوں كو سيدہ كى خدمت بواب سے آگاہ كرديا۔ انہوں نے مجھے ام المومنين سيدہ ام سلم كى خدمت بيل بھيجا۔ ميرى معروضات س كرام المومنين سيدہ ام سلم نے فرمايا:

" میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو ر کوتوں سے منع کرتے خود ساتھا۔ لیکن پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ عصر کے بعد دو رکعت پڑھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گر تشریف لائے اور دو رکعت پڑھنے گے۔ اس وقت میرے پاس انسار کی چند عور تیں بیٹی ہوئی تھیں۔ میں خود تو آپ کی خدمت میں نہ جاسی میں نے ایک لڑکی کو آپ کے پاس بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ تم حضور کے قریب جاکر ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجانا اور آپ سے عرض کرنا "ام سلم" دریادت کرتی خود ساتھا اور اب میں دیکھ رہی ہول کو ان دو ر کوتوں کے پڑھے سے منع کرتے خود ساتھا اور اب میں دیکھ رہی ہول کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ خود ساتھا اور اب میں دیکھ رہی ہول کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ

ہے؟ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی اشارہ کریں تو پیچے ہٹ کر کھڑی رہنا ورنہ واپس آجانا۔ "چنانچہ اس لڑی نے آپ کی خدمت میں جاکر جو پچھ میں نے کما تھا کہہ دیا۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹھرنے کے لئے کیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوگئ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوگئے تو فرمایا۔" اب ابوامیہ کی بیٹی (ام سلمہ ) تو نے بچھ سے ان دو رکھتوں کے بارے میں پوچھا ہے جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں تو صورت حال سے ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد قیس کے پچھ لوگ آگئے تھے جس کی وجہ سے میں ظہر کی بعد کی دو رکھتیں نے پڑھ سکا تھا۔ تو یہ جو اب عصر کے بعد پڑھی ہیں ہے دراصل ظہر کی بعد کی دو رکھتیں نے پڑھ سکا تھا۔ تو یہ جو اب عصر کے بعد پڑھی ہیں ہے دراصل ظہر کی بعد کی دو رکھتیں نے پڑھ سکا تھا۔ تو یہ جو اب عصر کے بعد پڑھی ہیں ہے دراصل ظہر کی بعد کی دو رکھتیں ہیں۔ " (متفق علیہ)

نظرید کاعلاج دم کے ذریعے

ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی میرے گھر ایک لڑی کو دیکھا جس کے منہ پر چھائیاں تھیں' تو آپ نے فرمایا '' اس پر پڑھ کردم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔'' (متفق علیہ)

گھرول میں مختوں کے داخلے کی ممانعت

ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت ایک مخنث وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور ؓ نے اسے عبداللہ بن امیہ سے کہتے سا اے عبداللہ ویکھو اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کل طائف فنج کرلو تو غیلان کی بیٹی ضرور حاصل کرنا وہ اس قدر پلی ہوئی ہے کہ جب سامنے سے آتی ہے تو اس کے بیٹ پر چار بل اس قدر پلی ہوئی ہے کہ جب سامنے سے آتی ہے تو اس کے بیٹ پر چار بل پرتے ہیں اور جب پیٹے موڑ کر جاتی ہے تو آٹھ بل پڑتے ہیں۔ اس کی بیہ

گفتگو س كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" آئنده بيه مخنث تمهارے پاس نه آئے-" (متفق عليه)

حاملہ بیوہ کی عدت

حضرت ابوسلمہ رحمتہ اللہ علیہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک فخص آیا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ بھی تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے کما" مجھے ایس عورت کے بارے میں فتوی دیجئے جس کے ہاں خاوند کی وفات کے چالیس ون بعد بچہ پیدا ہوگیاہو۔ کیا اس عورت کی عدت پوری ہو گئی؟" حضرت ابن عباس نے فرمایا۔" دونوں مدتوں میں سے جو مدت بعد میں ختم ہوتی ہو اس کے مطابق عدت بوری کرے۔" میں نے کہا" ارشاد باری تعالی ہے۔۔۔ حاملہ عورتوں کی عدت کی حدید ہے کہ وضع حمل ہوجائے۔" (سورہ طلاق) حفرت ابو ہریرہ نے بھی میری تائید کرتے ہوئے کما كه مين اين بجيتيج (ابوسلمه) كے ساتھ ہوں۔ حفرت ابن عباس في اين غلام کریب کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی خدمت میں بھیج کر اس مسکلہ کے متعلق دریافت کیا۔ ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا" حضرت سبیعی سلمیا کے خاوند شہید ہوگئے تھے اور وہ حاملہ تھیں۔ خاوند کی شمادت کے چالیس روز بعد بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ان کو نکاح کے پیغام آنے لگے۔ چنانچہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كو نكاح كى اجازت دے دى۔ نكاح كا پيغام دینے والوں میں ابوالسنابل بھی شامل تھے۔"( متفق علیہ)

بیار کے لئے طواف کے سلسلے میں رعایت

ام المومنين سيده ام سلمة بيان كرتى بين كه مين في رسول الله صلى الله

علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بیار ہوں تو آپ نے فرمایا "تم سوار ہوکر سب لوگوں کے پیچے رہ کر طواف کیا اور حضور "بیت اللہ کے ایک پہلو میں کھڑے ہوکر نماز میں سورہ "طور" تلاوت فرما رہے تھے۔ (متفق علیہ)

ممینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے

ام المومنین سیدہ ام سلمہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتم کھائی تھی کہ وہ اپنی بعض بیولیوں کے پاس ایک ماہ تک نہیں جائیں گے۔ بھر جب ۴۹ دن ہوئے تو صبح کے وقت یا شام کو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ سے عرض کیا گیایا رسول اللہ 'آپ نے تو ایک ماہ تک اپنی بیولیوں کے پاس تشریف نہ لے جانے کی قتم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا " مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہو تا ہے۔ " (متفق علیہ)

ام المومنين سيدہ زينب بنت محش فتق و فجور کی کثرت موجب تباہی ہے

ام المومنین سیدہ زینب بنت بخش بیان کرتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرائے ہوئے میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ فرابی ہے عرب کے لئے اس آفت سے جو قریب آگئ ہے۔ آج یاجوج ماجوج کے بند میں اتنا شگاف پڑگیا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے انگوشے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر حلقہ بنایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا "یارسول اللہ" کیا ہم نیک بنایا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا "یارسول اللہ" کیا ہم نیک

لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہوجائیں گے؟" آپ نے فرمایا:"ہاں 'جب فتق و فجور کی کثرت ہوجائے گی تو نیکوں کی موجودگ بھی ہلاکت و بربادی سے نہ بچا سکے گ۔" (متفق علیہ)

نوٹ - درج ذیل روایت میں ام المومنین سیدہ زینب کے ساتھ ام المومنین سیدہ ام حبیب اور ام المومنین سیدہ ام سلم جمی شامل ہیںسوگ کی مدت اور عدت کی حقیقت

حضرت زینب بنت ابی سلم "بیان کرتی ہیں کہ جب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ " کے والد حضرت ابوسفیان " کا انتقال ہوا تو میں ان کے ہاں گئی۔ ام المومنین نے ایک زردی ماکل خوشبو منگوائی۔ انہوں نے وہ خوشبو پہلے ایک لڑی کے لگائی پھر ہاتھ اپنے چرے پر پھیر لئے۔ بعد ازاں فرمایا " فداکی فتم " مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ بڑو میں نے لگائی ہے اس کاباعث یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نا ہے کہ کسی عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے "سوائے خاوند کے کہ خوادد کے مرنے پر بیوی کو چار ماہ دس دن عدت گزارنا ضروری ہے۔" خاوند کے مرنے پر بیوی کو چار ماہ دس دن عدت گزارنا ضروری ہے۔"

زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ مین دو سری بار اس موقع پر جب ام المومنین سیدہ زینب بنت بحش کے بھائی کا انقال ہوا تھا' ان کے گھر گئی تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور اس کے بعد فرمایا دیر بخدا' مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہ تھی۔ بات دراصل ہے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر سرمنبر فرماتے سا ہے کی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان

ر کھتی ہے جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے خاوند کے کہ خاوند کے مرنے پر عدت چار ماہ دس دن ہے۔"

حضرت زینب ابنت ابی سلمہ مزید بیان کرتی ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو کہتے سا ہے کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا " یارسول اللہ ' میری بیٹی کا خاوند وفات پاگیا ہے اور اس کی آ تکھول میں سرمہ لگا دوں؟ " کی آ تکھول میں سرمہ لگا دوں؟ " آپ نے فرمایا " نہیں " اس عورت نے دو تین بار کہی بات دریافت کی۔ آپ نے ہربار منع فرمایا۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا" اب تو اس کی عدت صرف چار ماہ وس دن ہے جبکہ زمانہ جاہلیت میں تم عورتوں کو پورے ایک سال بعد مینگنی سیسننے کی اجازت ملتی تھی۔

حمید'جس نے حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے یہ حدیث روایت کی ہے' کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت زینب سے دریافت کیا " پورے سال کے بعد مینگنی پھینکے والی بات کا مفہوم کیا ہے؟" انہوں نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت ہیں کی عورت کا خاوند مرجاتا تھا تو وہ ایک گھو نسلا نما نگ و تاریک کو ٹھڑی ہیں داخل ہوجاتی تھی اور پھر اس کے اندر رہتی تھی۔ اسے بدترین کپڑے ہیں داخل ہوجاتی تھی اور خوشبو کو تو ہاتھ بھی نہ لگا کتی تھی' یہاں تک کہ جب ایک سال اسی حالت میں گزرجاتا تھا تو کوئی جانور مثلا گدھا' بکری یا کوئی اور پرندہ اس کے پاس لایا جاتا تھا اور اس کو چھو کر وہ اپنی عدت توڑتی تھی اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور جس سے عورت اپنی عدت توڑتی ندہ رہتا' بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور جس سے عورت اپنی عدت توڑتی زندہ رہتا' اگر وہ ہلاک ہوجاتا تھا۔ پھر وہ اس نگ و تاریک کو ٹھڑی سے نکلتی تھی تو

اسے ایک مینگنی دی جاتی تھی جے وہ چھیئتی تھی۔ اس کے بعد اسے اجازت ہوتی تھی کہ وہ خوشبو وغیرہ جاہے تو لگا لے۔

اس روایت کے راویوں میں سے ایک سے دریافت کیا گیا کہ عدت توڑنے سے کیا مراد ہے؟ بتایا گیا کہ عورت اس جانور کو اپنی جلد کے ساتھ مس کرتی تھی۔ بس کی عدت توڑنا کہلا تا تھا۔ (متفق علیہ)

# ام المومنين سيده جورية

چار کلمات کی فضیلت

ام المومنین سیدہ جو بریہ بیان کرتی ہیں کہ فجر کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے جانے گے تو میں اس وقت اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور جب آپ اشراق کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو اس وقت بھی میں اپنے مصلے پر مصروف عبادت تھی۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم اس وقت سے اس طرح اس حالت میں بیٹھی ہوئی ہوئی ہوئی میں نے عرض کیا "ہاں۔"

تب نی کریم صلی اللہ علیہ و حلم نے فرمایا۔ " میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد ایسے چار کلمات تین مرتبہ پڑھے ہیں کہ تمہارے آج کے تمام اورادو وظائف کے مقابلے میں ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحملہ عدد خلقہ ورضانفسہ و وزن قعرشہ ومداد کلما تہ

ترجمہ - اللہ کی پاکی اور حمر' اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کے مطابق بیان کرتا ہوں :

# ام المومنين سيده ام حبيبة

### نكاح كے لئے وام رشت

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا" یارسول اللہ 'کیا آپ کو حضرت ابوسفیان کی بیٹی میں 'جو میری بسن ہے ' کچھ رغبت ہے؟" آپ نے قرمایا تو پھر میں کیا کروں؟" میں نے عرض کیا"آپ ان سے نکاح کرلیں۔" آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پند کرتی ہو؟" میں نے عرض کیا" آپ کے نکاح میں صرف میں اکیلی تھوڑی ہوں' اور بھی ازواج ہیں اور بھی ہو وہ میری بھے یہ بات پند ہے کہ آپ کی ذات میں میرے ساتھ جو شریک ہو وہ میری بسن ہو۔" آپ نے فرمایا"وہ میرے لئے طال نہیں ہے۔"

میں نے عرض کیا" میں نے سا ہے کہ آپ نے کسی کے لئے پیغام دیا ہے۔" آپ نے فرمایا "شاید تمہاری مراد ام سلمہ کی بیٹی درہ سے ہے?" میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا "درہ اگر میری ربیبہ (بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی) نہ بھی ہوتی تب بھی وہ میرے لئے طال نہ تھی کیونکہ مجھے اور اس کے باپ کو توبیہ نے دودھ پالیا تھا۔ تم لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نکاح کے خیال بسے میرے سامنے پیش نہ کیا کرو۔" (متفق علیہ)

## بارہ نوافل کی ادائیگی کا اجر

ام المومنین سیدہ ام حبیبہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسلمان روزانہ فرائض نماز کے علاوہ بارہ نوافل باسم لار کر ہمائی ہور کر ہا کہ اس کے لئے جنت میں ایک محل تغمیر کردیا جائے گا۔ (مسلم)

# ام المومنين سيده صفيه في المومنين سيده صفيه في المومنين سيده صفيه في المومنين سيده صفيه في المومنين سيده صفيه

ام المومنین سیدہ صفیہ " سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جب حضور " مسجد میں بحالت اعتکاف شے تو میں آپ سے ملئے گئ اور پھے دیر آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور پھر جب میں واپس جانے کے لئے اشی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ اٹھے ناکہ مجھے پہنچا دیں حتی کہ جس وقت میں مسجد کے دروازے اور ام المومنین ام سلمہ " کے جمرے کے قریب پنچی تو دو انصاری ہمارے قریب سے گزرے اور انہوں نے حضور " کو سلام کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ "ذرا ٹھمرو۔ یہ صفیہ " ہیں۔" وہ دونوں کو سلام کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ "ذرا ٹھمرو۔ یہ صفیہ " ہیں۔" وہ دونوں کہنے لگے سجان اللہ ' یارسول اللہ ' گویا آپ کا یہ کمنا انہیں ناگوار گزرا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ " شیطان انسان کے جسم میں خون کی مائند گردش کرتا ہے۔ مجھے یہ خوف پیدا ہوا تھا کہ کمیں وہ تممارے داوں میں مائند گردش کرتا ہے۔ مجھے یہ خوف پیدا ہوا تھا کہ کمیں وہ تممارے داوں میں کوئی شبہ بیدا نہ کردے۔" (متفق علیہ)

ام المومنین سیدہ میمونہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطرات میں سے کسی ایک کے ساتھ اختلاط جسمانی فرمانا چاہتے اور وہ خاص ایام کی حالت میں ہوتی تو اسے زیرجامہ پیننے کا حکم دیتے۔

(متفق عليه) عسل كا طريقه

ام المومنین سیدہ میمونہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنسل کے لئے پانی کا اہتمام کیا۔ چنانچہ جب آپ عنسل فرمانے لگے تو آپ نے اپنوائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر مٹی سے رگڑا اور پھر اسے دھوڈالا۔ اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر چرے کو دھویا پھر سارے جم پر پانی بہانے کے لئے سر پر پانی ڈالا۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے اپنے بر پانی بہانے کے لئے سر پر پانی ڈالا۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر آپ نے اپ دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر آپ کو رومال پیش کیا گیا لیکن آپ نے اس سے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر آپ کو رومال پیش کیا گیا لیکن آپ نے اس سے جم نہ پونچھا۔ (متفق علیہ)

آگ پر پکائی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹنا

ام الموشنین سیدہ میمونہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر بکری کے شانے کا پکا ہوا گوشت تناول فرمایا۔ پھر نماز اوا فرمائی اور وضو نہیں کیا۔ (متفق علیہ)

خاص ایام میں عورت کا جسم نجس نہیں ہو تا

ام المومنین سیدہ میمونہ میان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہا او قات اس طرح نماز پڑھ لیا کرتے تھے کہ میں آپ کے سامنے لیٹی اور بیٹھی ہوتی تھی اور بیس " خاص ایام" کی حالت میں ہوتی اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ سجدہ کرتے وقت آپ کا کپڑا بھے سے چھو جاتا تھا۔ (متفق علیہ)

آپ محجور کے بوریے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ (متفق علیہ) عرفہ کے دن کا روزہ

ام المومنین سیدہ میمونہ بیان کرتی ہیں کہ "بیوم عرفہ" کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ہونے کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبکہ آپ میران عرفات میں وقوف فرما تھے وودھ کا ایک برتن بھیجا تو آپ نے اس میں سے لوگوں کے سامنے دودھ پیا (متفق علیہ)

and the second s

|                     | كتابيات                               | تمبرشار |
|---------------------|---------------------------------------|---------|
| موطا                | انام مالک                             |         |
| صحيح بخاري          | امام محمین اساعیل بخاری               | ۲       |
| صحيح مسلم           | امام مسلم بن حجاج                     | ٣       |
| جامع تذي            | امام محمدین عیسی ترمذی                | ٣       |
| نبوی کیل و نهار     | امام احمد بن شعيب نسائي               | ۵       |
| مشكوة المصانيح      | شيخ ولى الدين محمين عبدالله خطيب عمرى | 4       |
| ا للنوللنو والمرجان | علامه محمر فواد عبدالباقي             | 4       |
| رياض الصالحين       | امام یحیٰ بن شرف النودی               | ٨       |
| طبقات ابن سعد       | علامه محمدين سعد                      | 9       |
| سيرت النبي (كامل)   | علامه عبدالملك بن بشام                | 10      |
| الكامل (سيرت رسول)  | علامه ابن اشير                        | - 11    |
| تاريخ الحلفاء       | علامه جلال الدمين سيوطى               | Ir      |
| اصاب                | علامه ابن حجر عسقلانی                 | Im      |
| الاستيعاب           | علامه ابن عبدالبر                     | IL.     |
| كتاب الخراج         | قاضي الوليوسف                         | ۱۵      |
| تاریخ طبری          | علامه ابو جعفر محمين جربرطبري         | М       |
| سيرت النبئ          | علامه شبلی نعمانی                     | 14      |
| الفاروق             | "                                     | IA      |
| رحمته للعالمين      | قاضى سليمان منصور بورى                | 19      |
|                     |                                       |         |

|                             | كتابيات                    | نمبرشار   |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| سفرنامه حجاز                | ,                          | P+        |
| تفهيم القرآن                | سيد ابوالاعلى مودودي       | M         |
| سرت سرورا عالم              | "                          | rr        |
| 20/                         | "                          | rr        |
| حقوق الزوجين                | "                          | th.       |
| سيرت عائشة                  | علامه سيد سليمان ندوى      | ra        |
| خطبات مدراس                 | "                          | PY PY     |
| سرة الرسول                  | واكثر محمد حسين بيكل مصرى  | 72        |
| 12                          | علامه محررضا معرى          | ۲۸        |
| معارف القرآن                | مولانا مفتى محمر شفيع      | 19        |
| تدبرقرآن                    | مولانا امين احسن اصلاحي    | <b>*</b>  |
| كنزالايمان في ترجمته القرآن | مولانا احمد رضاخال بریلوی  | ٣١        |
| خطبات بماولپور              | ڈاکٹر حمید اللہ            | ٣٢        |
| خطبات حرم                   | واكثر ملك غلام مرتضى       | rr        |
| سرا لعجابيات                | سعید انصاری                | ٣٢        |
| حيات صحابة                  | مولانا محمر بوسف كاند هلوى | 20        |
| تاریخ اسلام                 | شاه معین الدین احمه ندوی   | m         |
| تاریخ اسلام                 | خليف عبرالحكيم             | 72        |
| ملت اسلامیه کی مخضر تاریخ   | واكثر شروت صولت            | <b>PA</b> |

|                          | كتابيات                            | نمبرشار    |
|--------------------------|------------------------------------|------------|
|                          |                                    |            |
| فلي ين                   | عبدالحميد الزهراوي                 | <b>m</b> 9 |
| المرتضلي                 | سيد ابوالحن على ندوى               | h+         |
| محن اعداء                | ابوالقاسم رفيق ولاورى              | ۳۱         |
| سرت احر مجتبا            | شاه مصباح الدين شكيل               | rr         |
| تذكار صحابيات            | طالب الهاشي                        | m          |
| خليفته الرسول            | "                                  | ~~         |
| فاطمئة الزهراة           | "                                  | ۳۵         |
| خرا بشر کے چالیس جانار   | "                                  | ۳٦         |
| وفود عرب بارگاه نبوی میں | .,,                                | r2         |
| پنیبراعظم و آخرًا        | د اکثر نصیراحد ناصر                | ۳۸         |
| سيرة الرسول              | فيخ عبدالله بن فيخ محمين عبدالوباب | M4         |
| اسوه رسول اكرم           | ڈاکٹر محمد عبدالجی                 | ۵+         |